ورعدالتِ عظمی یا کستان اپیلیت اختیار سماعت

# فوجداري البيل نمبر 39-L/2015

(برخلاف عدالتِ عالیہ لا ہور کے فیصلے مورخہ 16.10.2014 جوفو جداری اپلی نمبری 614/2010 میں دیا گیا)

مساة آسيه بي بي

بنام

رياستِ ياكستان وغيره

منجانب اپیل کننده: جناب سیف الملوک، اید و و کیٹ سپریم کورٹ منجانب ریاست: جناب زیبراحمد فاروق، اید پیشنل پراسیکیو ٹر جنرل منجانب شکایت گزار: جناب غلام مصطفیٰ چومدری، اید و و کیٹ سپریم کورٹ تاریخ ساعت: مورخه 18 کتوبر 2018

### فيصله

## ميان الشب شار، چيف جسس:

اَشُهَدُانُ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشُهَدُانَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

"میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد عَلَیْ اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں"۔

مندرجہ بالاکلمہ شہادت جواسلام کی روح ہے ہے آشکار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا (عبادت کے لائق) نہ ہے اور نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارا پختہ ایمان ہی ہے جس کی بناء پہم ان دیکھے اللہ کے روبروسجدہ ریز ہوتے ہیں اور پیشلیم کرتے ہیں کہ اسکا کوئی شریک نہ ہے۔

2۔ حرمتِ نبی کریم کی توثیق بھی کامہ شہادت سے ہوتی ہے جیسا کہ اُن کا نام اللہ تبارکِ تعالیٰ کے نام کے ہمراہ لیا جاتا ہے لہذارسولِ کریم کامقدس نام زبان پرلاتے ہوئے انتہائی احتیاط محوظ رکھی جانی چاہیے۔ برداشت اسلام کا اصولِ زریں ہے۔ بین ہماری نہ بجی اور اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ بیانسانی تکریم ، مخلوقِ خدا کے مابین برابری فکرو وجدان اور عقیدہ کی بنیادی آزادی سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب سمجھوتا کرنا نہ ہے۔ نہ بی اصولوں کا فقدان یا غیر شجیدگی ہے بلکہ اس کا مطلب اس حقیقت کو مان لینا ہے کہ انسان جوقد رتی طور پرایک دوسرے سے ظاہری حلیے ، علات ، انداز گفتگو، رویے اور اقد ارکے لحاظ سے مختلف ہیں انہیں اپنی زندگیاں اپنے انداز سے گزارتے ہوئے امن وامان کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ نہ ہپ اسلام پھے بھی برداشت کرسکتا ہے لیکن بینا انصافی ، جراور انسانی حقوق کی وامان کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ نہ ہپ اسلام پھی بھی برداشت کرسکتا ہے لیکن بینا انصافی ، جراور انسانی حقوق کی پاملی ، جن کا قرآن الکریم میں ابتداء سے بھی اعادہ کیا گیا ہے ، کوکسی طور برداشت نہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں فراہم کی گئی ہے۔ اسلام میں ویا و کو قطعی ممنوع قرار دیتا ہے۔ اسلام میں دباؤ کو قطعی ممنوع قرار دیتا ہے۔

ترجمه:

دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، بے شك ہدایت یقینا گمراہی سے ممتاز ہو چكی ہے، پھر جو شخص شیطان كو نه مانے اور الله پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقه پكڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور الله سننے والا جاننے والا ہے۔

( سورة البقره آیت 2:256)

پس بطور مسلمان ہم اس معتبر تھم کے تابع ہیں اور ہم پر بیلا زم ہے کہ ہم ان حدود کی پاسداری کریں۔ کی مجر سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں بیہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

3۔ مندرجہ بالا شعر سے علامہ محمد اقبال جوا یک مشہور رہنما تھے اور 'پاکستان کے روحانی باپ' مانے جاتے ہیں نے اپن نظم جوابِ شکوہ میں ہمارے پیارے نبی کریم کی تعریف و خسین بیان کی جو بلا شبہ مذہب اسلام کی بنیادی اساس مجھی جاتی ہے۔ اس حقیقت سے کسی طور صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت محقیق ہم اسلمہ میں انتہائی معتبر اور صاحب مکریم ہیں اور آپ اللہ تبارک تعالی کی بنائی ہوئی ہم مخلوق یہاں تک کہ آپ سے پہلے آنے والے انبیا سے برتر رہے کے حامل ہیں۔

آپ کی سیرت اعلیٰ ترین اخلاقی اقد ارکی عکاس ہے اور تاریخ میں آپ کا کر دار قابلِ تقلید اور بہترین نمونہ حیات تصور کیا جاتا ہے جس کو دوست اور دشمن سب احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جوحقیقتاً انتہائی عزت و وقار کا متقاضی ہے۔ آپ کی تعلیمات بلاشبہ اقوام اور افراد کے طرزِ عمل ، سوچ وفکر اور افعال میں مثبت تبدیلی لانے کا موجب بنی ہیں۔ آپ کی بے مثال کا میابیوں نے پہلے آنے والے تمام نبیوں میں آپ گواعلیٰ ر تبہ عطا کیا۔

4۔ اللّٰہ کے نبیؓ سے بے انتہااور غیر معمولی عشق ہر مسلمان کے عقیدے کا جزوِلا زم ہے۔اس ضمن میں درج ذیل آیات اوراحادیث انتہائی اہم اور واضح ہیں:

ترجمه:

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تك که خدا اینا حکم (یعنی عذاب) بھیجے۔ اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا(سورۃ التوبه آیت 9:24)

ترجمه:

تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔ که تمہارے رفیق

(محمد عَلَيْسُلُم)نه رسته بهولے ہیں نه بهٹکے ہیں۔ اور نه خواہش نفس سے منه سے بات نکالتے ہیں۔ یه (قرآن)تو حکم خدا ہے جو (ان کی طرف)بهیجا جاتا ہے۔ (سورة النجم آیات 53:1-4)

ابور رہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پینم گافر مان ہے کہ ''اُس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کسی کا ایمان اُس وقت تك مكمل نہیں ہوتا جب تك تم میں میری والد اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرتے''۔

حضرت السُّ سے روایت ہے کہ: نِی گریم نے فر مایا کہ: ''تم میں سے کسی کا ایمان اُس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تك تم مجھ سے اپنے والد اپنی اولاد اور تمام بنی و نوع انسان سے زیادہ محبت نه کرو۔''

5۔ اس عشق کے اظہار کا واحد ذریعہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کی غیر مشروط اور کممل تا بعداری ہے جس کی تا کید درج ذبل آیات سے واضع ہے:

ترجمه:

(اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ (سورة العمران 3:31)

ترجمه:

تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تك اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نه بنائیں اور جو فیصله تم كردو اس سے اپنے دل میں تنگ نه ہوں بلكه اس كو خوشی سے مان لیں تب تك مومن نہیں ہوں گے۔(سورة النساء 4:65)

تزجمه

اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے که جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کردیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہوگیا(سورة الاحزاب آیت 36:36)

6۔ ہمارے نبی کریم کی عظیم شخصیت اور روحانیت تمام مسلمانوں کے لئے بہترین نمونہ حیات ہے جس کا اظہار واضح طور پر درجے ذیل آیات میں کیا گیا ہے:

ترجمه:

اور جب تم ان کے پاس (کچہ دنوں تك) کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے (اپنی طرف سے)کیوں نہیں بنالی۔ کہ دو کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میں پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش وبصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ (سورۃ الاعراف آیت 203:7)

ترجمه:

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی(کرنی) بہتر ہے(یعنی) اس شخص کو جسے خدا(سے ملنے) اور روز قیامت (کے آنے) کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔(سورة الاحزاب آیت 33:21)

ترجمه:

اور تمہارے لئے بے انتہا اجر ہے۔ اور اخلاق تمہارے بہت (عالی) ہیں۔ (سورۃ القلم آیات 4-8:83)

ترجمه:

اور(اے محمد عَلَيْوَالْمُ) ہم نے تم کو تمام جہان کے لئے رحمت (بنا کر) بھیجا ہے (سورة النبیاء آیت 21:107)

7۔ قرآن مجید میں نبی کریم کی تعظیم و نکریم صراحت سے بیان کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان آپ کی ذات پاک کا از حداحترام کریں اور آپ کا اسم گرامی زبان پر لاتے ہوئے ہر طرح کی احتیاط کریں۔ نہ صرف مناسب الفاظ کا استعمال کریں بلکہ اپنی آ واز کو نیچار کھیں وگرنہ اُن کے اعمال ضائع ہوجا کیں گے جسیا کہ درج ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے:

ترجمه:

اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور سنیئے نہ سنوائے جا اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے (تم سے گفتگو )کے وقت راعنا کہتے ہیں اور اگر (یوں )کہتے ہیں که ہم نے سن لیا اور مان لیا اور (صرف )اسمع اور (راعنا کی جگه )انظرنا (کہتے )تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو یہ کچہ تھوڑے ہی ایمان لاتے پر العنت کر رکھی ہے تو یہ کچہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں (سورۃ النساء آیت 4:46)

ترجمه:

اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نه کرو اور جس طرح آپس میں ایك دوسرے سے زور سے بولتے ہو (اس طرح) ان کے روبرو زور سے نه بولا کرو(ایسا نه ہو) که تمہارے اعمال ضائع ہوجائیں اور تم کو خبر بھی نه ہو۔ (سورة الحجرات آیت 49:2)

ابن تیمی، متذکرہ بالا آیت کی وضاحت کرتے ہوئے روائی ہیں کہ ''اس آیت میں ایمان رکھنے والوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آوازیں نبی کریم کی آواز سے اونچی نه کریں کیونکه نبی کریم کے روبرو اپنی آوازیں اونچا کرنے سے اُن کے اعمال ضائع ہو جائیں جس کا انہیں ادراك نہیں۔''

الله تبارک تعالی نے نبی گریم کے دشمن کوالله تبارک تعالی کا دشمن قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ نہ صرف اِس فانی دنیا میں جنہ تبارک تعالی کا دشمن قرار دیا ہے اور آپ کی (نعوذ بالاللہ) بے حرمتی کی سخت سزا ہے۔ برائے حوالہ کچھ آیات ذیل میں دی گئی ہیں:

ترجمه:

تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نه مانگو۔ (بات ایك ہے)۔ اگر ان کے لیے ستر دفعه بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا۔ یه اس لیے که انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا(آیت 80:9)

ترجمه:

اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن

بنا دیا۔ اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ (آیت 25:31)

ترجمه:

ترجمه:

ابولہب کے ہاتہ ٹوٹیں اور وہ ہلاك ہو۔ نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔وہ جلد بہڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا۔ اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہو گی۔ (آیت 5-1:111)

ترجمه:

جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا، وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے که خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا

ہے، اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ(اس کے)غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔(آیت 2:90)

ترجمه:

جولوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایك راہ نكالنی چاہتے ہیں۔ وہ بلا اشتباہ كافر ہیں اور كافروں كے لئے ہم نے ذلت كا عذاب تيار كر ركها ہے۔ (آیت 151-150)

ترجمه:

جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔(آیت 33:57)

## إس آيت كي وضاحت كرتے ہوئے علامة رطبي لكھتے ہيں:

"ہر چیز جو کہ نبی کریم کے لئے برائی یا بغض کا موجب بنے چاہے وہ مختلف معنوں کے حامل الفاظ کا استعمال ہو یا ایسا کوئی عمل ہو جو آپ کی حرمت پر حرف لانے کا باعث بنے اِس برائی یا بغض کا حصہ ہے"۔ (الجامع (لاحکام القرآن) جلد14 صفح 238)

علامه اساعیل حقانی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الله اور الله كے نبی كے لئے برائی یا بغض سے مراد صرف الله كے پیغمبر كی اذیت ہے۔ در حقیقت الله تبارك تعالیٰ كا ذكر آیت میں صرف نبی كریم كا رتبه اور تعظیم بیان كرنے كے لئے آیا ہے تا كه یه ظاہر ہو سكے كه نبی كریم كے لئے بغض یا برائی ركهنا در حقیقت الله كے لئے بغض یا برائی ركهنے كے مترادف ہے"۔

ایک اورآیت میں اس طرح لکھا گیاہے:

ترجمه:

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے۔ (ان سے)کہہ دو کہ(وہ) کان (ہے تو) تمہاری بھلائی کے لیے۔ وہ خدا کا اور مومنوں(کی بات) کا یقین رکھتا ہے اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب الیم(تیار) ہے۔ مومنو ایہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں۔ حالانکہ اگر یہ (دل سے) مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں(آیت 62-61) سورۃ التوبه)

## ابن تیمیه إن آیات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"آیت نمبر 62 قرار دیتی ہے کہ نبی کریم کو ایذاء پہنچانا اللہ اور اُس کے نبی کی مخالفت کرنے کے مترادف ہے" الصارم المسلول صفحہ 20 اور 21)

بيآيات،آيت 58:20 سے مسلك ہيں جو كه درج ذيل ہے:

ترجمه:

جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے(آیت 58:20،سورۃ المجادلۃ)

پس قر آن الکریم کی بیتمام آیات واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ پیغیبر گی بے حرمتی کرنے والے بیتمام لوگ در حقیقت اللّٰداور اِس کے پیغمبر کے مخالفین ہیں جن کے متعلق قر آن میں بیان کیا گیا ہے کہ:

ترجمه:

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتہ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب وہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار (کر) اڑا دو اور ان کا پور پور مار (کر توڑ)دو(آیت 8:12)

ترجمه:

یہ (سزا) اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے (آیت8:13)

ترجمه:

اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلاوطن کرنا نہ لکہ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا۔ اور آخرت میں تو ان کے لئے آگ کا عذاب(تیار) ہے(آیت59:3)

ترجمه:

یه اس لئے که انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور جو شخص خدا کی مخالفت کرے تو خدا سخت عذاب دینے والا ہے(آیت4:59)

یہ تمام آیات واضح طور پراللہ اورائس کے رسول کے مخالفین، جن میں حرمتِ رسول پر حرف اٹھانے والے بھی شامل ہیں، کے لئے انتہائی سزایع موت تجویز کرتی ہیں۔ پس کسی کو بھی کسی طور پر تحریری یا زبانی الفاظ کی صورت میں بلواسطہ یا بلا واسطہ حضرت محمہ کے مقدس نام کی بہتو قیری یا بہتر متی کرنے کی اجازت نہ ہے۔ اگر کوئی نبی پاکٹی بے تو قیری کے مرتکب پا گیا تو وہ سزا کا مستوجب ہوں گا۔ تاریخ اس امرکی گواہ رہی ہے کہ جب بھی بھی تو ہبن رسالت کی کوشش کی گئی تو اُمتِ مسلمہ، جو چا ہے دُنیا کے کسی بھی کو نے میں آباد ہو، نے ہمیشہ متحد ہوکر اس بے حرمتی کے خلاف آ واز اُٹھائی اور کھل کر ردم کل کا اظہار کیا جس کے فاطر خواہ نتائج بھی برآ مد ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو کسی طرح بھی آ پ کی حیاتِ طیبہ کے کسی پہلو پر تعرض کا موجب بے مسلمانوں کو نا قابل پر داشت حد کوئی بھی چیز جو کسی طرح بھی آ ہی حیاتِ طیبہ کے کسی پہلو پر تعرض کا موجب بے مسلمانوں کو نا قابل پر داشت حد کسی شعول کر دیتی ہے جس کے نتیج میں شدید نقضِ امن کا خطرہ پیدا ہوجا تا ہے جس کے نتائج انتہائی مہلک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں ۔ اسی وجہ سے قانون میں دفعہ کا حواج کا اضافہ کیا گیا ہے تا کہ متذکرہ بالاتو ہین کے مرتکب افراد کو قانون کے کئیر ہے میں کھڑ اکیا جاسکے۔

9۔ یہاں 1923 میں رُویڈ ریہونے والے واقعے کا حوالہ دینا مناسب ہوگا جب ایک کاذب شخص''رجپال' نے ایک کتا بچہ شائع کیا جس میں نبی گریم خاتم النہین کی ذاتِ اقدس کے متعلق تو ہین آ میزمواد تحریر تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اس پراحتجاج کرتے ہوئے ایک تحریک کا آغاز کیا اور کتاب پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ نیتجناً 1927 میں حکومتِ برطانیہ ایسا قانون نافذکرنے پرمجبور ہوگئ جس میں دیگر مذاجب کے بانیان اور را ہنماؤں کی بے حرمتی کرنے پر پابندی عائد کردی گئی۔ جیسے مجموعہ تعزیراتِ پاکستان میں دفعہ A-295 شامل کی گئی۔ تا ہم ،مسلمان اس پرمطمئن نہ سے اور غازی علم دین شہید بالآخر رجپال کوئل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ مقدمے کی ساعت کے بعد علم الدین مجرم کھراتے ہوئے موت کی سزادی گئی۔ آج مسلمان اُس کوسچاعا شق رسول گردانتے ہیں۔

10۔ آزادی کے بعد،اس ممل کو بیتی بنانے کے لئے کہ تو ہین رسالت کی کوئی کوشش نہ ہو سکے، مجموعہ تعزیراتِ پاکستان 1860 میں ایک نئی دفعہ کا اضافہ کیا گیا جو کہ اس طرح ہے: ''دفعہ C-295:(رسول پاک ایس کے متعلق تو ہین آمیز الفاظ کا اظہار وغیرہ:

جو کوئی بھی تحریری یا زبانی الفاظ سے یا بظاہر تمثیل یا کسی نسبت سے یا کسی اشارے یا کنائے سے بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر حضرت محمد عَلَیْکُلُہ کے مقدس نام کی توہین کا مرتکب ہوگا اُس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا اور جرمانے کی ادائیگی کا مستوجب ٹھہرایا جائے گا۔"

اسش کے مطابق، تو ہین رسالت کے مل کو قابلِ سزا قرار دیا گیا ہے اور مقرر کرر دہ سزایا تو موت ہے یا عمر قید بہتہ جرمانہ ہے۔ اسشق کی موثریت وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے مقدمہ محمد اساعیل قریثی بنام پاکستان بذرید سیکرٹری قانون اور پارلیمانی امور [PLD 1991 FSC 10] میں جانجی گئی تھی جہاں عدالت نے قرار دیا کہ دفعہ کے دفعہ کے 1995 (ت پ) اِس حد تک اسلام کے بنیادی اصولوں سے منافی ہے کہ یے عمر قید کی سزا موت ہی ہونی جو ایک طرح سے سزائے موت کے متبادل ہوتی ہے اور یہ قرار دیا گیا کہ'' تو ہین رسالت' کی سزا موت ہی ہونی چاہئے۔ مزید یہ بھی قرار دیا گیا کہ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر 30 اپریل 1991 سے قبل قانون میں ترمیم نہیں کرتے تب دفعہ کے - 295 کو فذکورہ فیصلے کی روثنی میں ترمیم شدہ تصور کیا جائے گا۔ اس ضمن میں ایک اپیل عدالتِ عظمٰی کے شریعت اپیلٹ بیٹے میں دائر کی گئی جوعدم پیروی استغاثہ کی وجہ سے خارج ہوگی۔

11۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ تمام عالم میں امتِ مسلمہ حضرت محمد اللہ کیا تھا۔ کہ کہ عقیدت اور لگا وُرکھتی ہے یہاں تک کہ اپنے والدین، اولا داور اپنی زندگیوں سے زیادہ محبوب رکھتی ہے۔ کسی کو بھی حضرت محمد علیہ اللہ کی ناموس پر حرف لانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، نہ ہی تو ہین رسالت کے مرتکب شخص کو سزاد یئے بغیر چھوڑ ا جاسکتا ہے۔ حتی کہ حکومت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کوشش کی ہے کہ تو ہین رسالت کے واقعات میں کمی واقع ہو۔ جاسکتا ہے۔ حتی کہ حکومت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کوشش کی ہے کہ تو ہین رسالت کے واقعات میں کمی واقع ہو۔ مثال کے طور پر مارچ 2009 میں ہماری حکومت نے اقوام متحدۃ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے روبر وجنیوا میں ایک قرار دادہ پیش کی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ 'نمذاہب کی تو ہین' کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف متصور کیا جائے جس کے تحت اقوام عالم سے 'نمذاہب کی تو ہین' کے خلاف قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا۔ قرار دادمور خد

26.03.2009 کو بے پناہ تحفظات کے باوجود منظور کرلیا گیا۔ یوں ہماری حکومت بین الاقوامی سطح پر آزادی اظہار کی بنیاد پر مذہب اور عقیدوں کی تو ہین کی کوششوں کی حدود متعین کرنے میں کا میاب ہوگئی۔ عوامی را بطے کی ویب سائٹ'' فیس بک' کو بند کردیا گیا کیونکہ اِس نے ایک ایساصفحہ ترتیب دیا اورا س کی شہیر کی گئی جس کو' نیوم خاکہ نویس محمد (نعوذ باللہ) برائے خاص وعام' کانام دیا گیا۔

پیرسولِ کریم کے متبرک نام کی تو ہین کرنے کی دل آ زاراور منی برعناوشرارتوں کورو کئے کے لئے مقتدر حلقوں کی ایک اورکوشش تھی۔ یہ پابندی اُس وقت اُٹھا کی جب فیس بک انتظامیہ نے متذکرہ صفحہ تک رسائی ممنوع کردی۔ جون 2010 میں تقریباً جون 2010 میں تقریباً کو اس بناء پر بند کیا گیا کہ اُن پراییا مواد موجود تھا جو سلم اُمہ کی دل آ زاری کا باعث اور تو ہین آ میز تھا۔ اُس وقت سے مقتدرادارے اِن ویب سائٹوں پرموجود مواد کی گرانی کررہے ہیں جن کا باعث اور تو ہین آ میز تھا۔ اُس وقت سے مقتدرادارے اِن ویب سائٹوں پرموجود مواد کی گرانی کررہے ہیں جن میں گوگل ، yahoo یو ٹیوب ، ایمز ون ، MSN ، ہاٹے میل اور بنگ Bing اور عوامی را بطے کی ویب سائٹش شامل ہیں جو کہ بین الاقوامی سطح پر ستعمل ہیں اورعوام پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔

12۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کسی کو بھی حضرت می الیسٹی کی تو بین کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی جرم کو سزا کے بغیر چھوڑ اجاسکتا ہے لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے بعض اوقات پھی نموم مقاصد کے حصول کے لئے قانون کو انفرادی طور پر غلط طریقے سے استعال کرتے ہوئے تو بین رسالت گا جھوٹا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ حقائق کے مطابق 1990 سے تقریباً 62 افراد تو بین رسالت گا خالزام کی بناء پر قانون کے مطابق اپنے مقدمے کی ساعت سے قبل ہی موت کے گھاٹ اُتارہے جاچکے ہیں۔ یہاں تک کہنا مور شخصیات جنہوں نے اس امر کا اعادہ کیا کہ تو بین رسالت گا قانون چندا فراد کے ہاتھوں غلط استعال ہور ہا ہے بھی خطرنا ک نتائج کا سامنا کر چکے ہیں۔ اس قانون کے غلط استعال کی ایک حالیہ مثال مشعال خان کا قبل ہے جومردان کی عبدالوالی خان یو نیورسٹی کا طالب علم تھا جس کو اپر یل غلط استعال کی ایک حالیہ مثال مشعال خان کا قبل ہے جومردان کی عبدالوالی خان یو نیورسٹی کا طالب علم تھا جس کو اپر یا مور ہا ہے ہو مردان کی عبدالوالی خان یو نیورسٹی کا طالب علم تھا جس کو اپر یا مور ہا ہے ہو مردان کی عبدالوالی خان یو نیورسٹی کے احاطے میں ایک مشتعل ہجوم نے صرف اس الزام پر قبل کر دیا کہ اُس نے کوئی تو بین آ میز مواد آن لائن یوسٹ کیا ہے۔

13۔ یہاں ایوب سے کے مقدمے کا حوالہ دیا جانا بھی مناسب ہے جس پرتو ہین کا الزام اُس کے ہمسائے محدا کرم نے لگایا تھا۔ مبینہ وقوعہ 14 اکتوبر 1996 کو پیش آیا ملزم کو گرفتار کرلیا گیالیکن گرفتاری کے باوجود علاقے عیسائیوں کے گھر جلا دیئے گئے اور تمام عیسائی آبادی جو چودہ گھر انوں پر شتمل تھی کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ملزم ایوب کوسیشن کورٹ کے احاطے میں گولی مار کرزخی کیا گیا اور بعد از ال جیل میں اُس پردوبارہ حملہ کیا گیا مقدمے کی ساعت

ختم ہونے پرایوب کومجرم قرار دے کرموت کی سزاسنائی گئی، عدالتِ عالیہ نے سزا کی توثیق کی تا ہم عدالتِ ہذامیں اپیل کی ساعت کے دوران بیرواضح ہوا کہ دراصل شکایت کنندہ اُس پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جس پرایوب اوراُس کا والد رہائش پذیر تھے اور یوں ایوب کو فہ کورہ مقدمے میں پھنسا کروہ اُس کے سات مرلے کے پلاٹ پر قبضہ کرنے میں کا میاب ہوگیا۔لہذا فہ کورہ اپیل عدالتِ منظور کرلی تھی اور سزا کو کا لعدم قرار دے دیا۔

14۔ اس مقام پر، یہ اعادہ کرنا لازم ہے کہ مذہب اسلام قرآن الکریم کی تعلیمات کے مطابق دیگر کئی اچھے اوصاف کے علاوہ بنی نوانسان کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک روار کھتے ہوئے آپس میں امن وآشتی سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ یہ کتا ب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کر دہ را ہنمائی کے اصولوں کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے جس کے ذریعے ہمیں علم کی دولت سے نوازا گیا جو کہ حتمی کتاب ہے اس میں کسی طور ترمیم نہیں کی جاستی قرآن کریم اللہ کے ذریعے ہمیں علم کی دولت سے نوازا گیا جو کہ حتمی کتاب ہے اس میں کسی طور ترمیم نہیں کی جاست کی تعلیم و بتا ہے۔ لیکن یہ احکامات کا مخرن ہے جو زندگی گرزار نے کے رہنما اصول مہیا کرتا ہے اور ہمیں نظر یہ برداشت کی تعلیم و بتا ہے۔ لیکن یہ ذہمن میں رکھنا چاہئے کہ جب تک کوئی آئین میں مروجہ شفاف طریقہ ساعت کے بعد گئہ گار ثابت نہیں ہو جاتا ہر شخص کو، بلا امتیاز ذات پات، مذہب ونسل کے ، معصوم اور بے گناہ تصور کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ:

ترجمه:

اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو )ناحق (قتل کرے گا )یعنی (بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملك میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان سے بہت سے لوگ ملك میں حدِ اعتدال سے نكل جاتے ہیں(آیت

مزید برآ ں، یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ سزادیناریاست کی ذمہ داری ہے کسی بھی فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور خود سے سزادینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تو ہینِ رسالت وغیرہ کے ملزم کو بھی مجازعدالت کے روبروا پناد فاع کرنے کا جائز موقع دیا جانا چا ہئے تا کہ انصاف کے نقاضے پورے ہوسکیں اور فدموم مقاصد کے حصول کے لئے جھوٹے الزام لگانے کا تدارک ہوسکے۔

15۔ یام ہمارے لیے باعث فخر ہے اور اطمینان ہے کہ ہم تحری آئین اور قوانین کے تابع ہیں۔ آئین میں آرٹیکل 4 کے تحت قرار دیا گیا ہے کہ ''ہر شخص کو قانون کا تحفظ حاصل ہے اور ہر شہری کے ساتہ بمطابق قانون سلوك کیا جانا اُسكا ناگزیر حق ہے چاہے وہ پاکستان میں کہیں بھی موجود ہو چاہے وقتی طور پر ہی''۔ ابطور خاص

- ا) کوئی ایبافغل جوکسی شخص کی زندگی ، آزادی ، جسم ، ساکھ یا جائیداد کے لیئے نقصان دہ ہوقانون کے مطابق عمل میں لایا جائے گا؛
- ب) کسی بھی شخص کوکوئی ایباعمل کرنے سے نہیں روکا جائے گا جو قانون کے مطابق ہواور نہ ہی کسی شخص کوابیا کام کرنے پرمجبور کیا جائے گا جس کا کیا جانا قانون کے مطابق ممنوع ہو"۔

آئین کے آرٹیکل 37 کے تحت بیریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کوستے اور فوری انصاف کی فراہمی کویقینی بنائے۔ اسی طرح آئین کے آرٹیکل (2) 175 کے مطابق ''کسب بھی عدالت کیا اختیار سیماعت قانون کے تحت آئین میں مہیا کردہ حدود تك محدود ہوگا''۔ مجموعہ ضابطہ و فوجداری مجریہ 1898ء کی دفعہ 28 قرار دیتی ہے کہ ضابطے کی دیگر دفعات کومدِ نظر رکھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت کسی جرم کی ساعت یا تو

- ا) عدالتِ عاليه كرك كي يا
- ب) سیش عدالت کرے گی یا
- ج) کوئی دیگرعدالت جس کے تحت مذکورہ جرم جدول دوئم کے کالم 8 میں ساعت کیا جانا مقصود ہوکر ہے گا۔

  پس آئین اور قانون میں مر وجہ احکامات کے تحت بدریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیقینی بنائے کہ مُلک میں '' تو ہین دسالے '' کاکوئی واقعہ روینہ برینہ ہو۔ایسے کسی جرم کے ارتکاب کی صورت میں صرف ریاست کو اختیار ہے کہ وہ قانون کی مشینری کو حرکت میں لائے اور ملزم کو بااختیار عدالت کے سامنے پیش کر کے اُس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔

یافرادیا گروہ کا فتیار میں نہیں ہے کہ وہ فود فیصلہ کریں کہ کوئی جرم دفعہ 205-تپ کے تحت سرزد کیا گیا ہے کہ نہیں۔ کوئلہ جیسا پہلے بیان کیا گیا ہے عدالت کی ذمہ داری ہے کہ مقد مے کی کمل ساعت اور مصدقہ شہاد تول کو پر کھنے کے بعدال قتم کا فیصلہ کرے۔ کوئی اور متوازی اتھار ٹی کی بھی فتم کے حالات میں کی فردیا گروہ کوئیں دی جا سے سکی۔ اسی وجہ سے عدالت بندانی نا زیبا اور غیر اخلاقی عمل ہے اور عدم برداشت کو جنم دیتا ہے لیکن دوسری طرف قابلِ سزا قرار دینے سے عمل ہے اور عدم برداشت کو جنم دیتا ہے لیکن دوسری طرف قابلِ سزا قرار دینے سے پہلے ، توہین کے ارتکاب کے متعلق ایك جہوٹے الزام کو بھی پوری طرح سے پر کھا جانا ضروری ہے۔ اگر ہمارا مذہب اسلام توہین کے مرتکب شخص کے لئے سخت سزا تجویز کرتا ہے تو اسلام اس شخص کے خلاف بھی اُتنا ہی سخت ہے جو جرم کے ارتکاب کے متعلق جھوٹا الزام لگائے۔ لہذا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی معصوم شخص کو جھوٹے الزام کی بنا پر تفتیش اور سماعت کا سامنا نہ کرنا پڑے "۔ (بحوالہ: ملك محمد ممتاز قادری بنام ریاست) [PLD 2016 SC 17]

16۔ اس پس منظر میں اب ہم زیر نظر مقدے کے حقائن کا جائزہ لیتے ہیں۔ زیر نظر مقدے کی ابتداء ایف آئی آر نمبر 326 مورخہ 19.06.2009 کوزیر دفعہ 295-290 تعزیرات پاکستان کے تحت درج شدہ پولیس اسٹیشن نزکا نہ صاحب میں ہوئی جو کہ قاری محمہ سلام ( PW-1) کے ایماء پر درج کیا گیا جس نے بیان کیا کہ مورخہ مالی خواتین 14.06.2009 کو اپیل گزار ہمسما ق آسیہ بی بی جوگاؤں کے عیسائی طبقے سے تعلق رکھتی ہے دیگر مسلمان خواتین جن میں معافیہ بی بی (PW-2)، آساء بی بی جوگاؤں کے عیسائی طبقے سے تعلق رکھتی ہے دیگر مسلمان خواتین کے ساتھ فالسے کے کھیت (جومحمدادر کیس (CW-1)) کی ملکیت ہے ) سے فالسے جمع کر رہی تھیں جہاں پر اپیل گزار نے بی کریم حضرت محمد اللہ کے متعلق تو بین آمیز الفاظ استعال کئے ۔ فدکورہ گواہانِ استغاثہ نے وقوعہ کے متعلق شکایت گزار قاری محمد سلام کو مطلع کیا۔ جس نے مورخہ 19.06.2009 کو اپیل گزار کو ایک گزار کو ایک گوائی ابتخاع میں طلب کیا اور وقعہ کے متعلق معلومات حاصل کیس جہاں پر اپیل گزار نے اپنے جرم کا اقر ارکیا اس کے بعد قاری محمد سلام نے پولیس کے پاس ایک درخواست دائر کی جس کی بناء پر فدکورہ ایف آئی آرکا اندراج ہوا۔

17۔ کارروائی کوآ گے بڑھانے سے قبل بی ظاہر کرنا ضروری ہے کہ مبینہ وقوعہ چونکہ مکروہ جرم کے زمرے میں آتا

ہے اوراس میں مذہبی جذبات کاعمل دخل ہے اس لئے اس واقعہ نے میڈیا (الیکٹرا نک اور پرنٹ) کومتوجہ کیا اورعوام الناس میں اس واقعے سے متعلق انتہا کی غم وغصہ یا یا جاتا تھا۔

18۔ تفتیش کے لئے اپیل گزار کو گرفتار کر کے پولیس کی جانب سے اُس کا جالان پیش کیا گیااورایڈیشنل ڈسٹر کٹ اینڈسیشن جج، نزکا نہ صاحب نے زیرِ دفعہ 295 تعزیراتِ پاکستان کے تحت کارروائی کا آغاز کیا۔

19۔ دوران ساعت استفافہ نے تقریباً سات گواہان پیش کئے جس میں قاری محد سلام ۔ شکایت گزار (1-PW) وقوعہ کے دوچشم دید گواہان یعنی معافیہ بی بی (9-PW) اور آساء بی بی (9-PW)،ایک گواہ جس کے روبرو ماورائے عدالت اقبالِ جرم کیا گیا محمد افضل (4-PW) اور تین پولیس کے گواہان (7-PW) شامل ہیں۔ عدالت اقبالِ جرم کیا گیا محمد فضل (4-PW) اور مخرف ہوگئے۔اس کے بعداستغافہ کی گواہی بند کر دی گئی۔تا ہم محمد اور لیس جو کہ کھیتوں کا مالک تھا کو بطور عدالتی گواہ (1-CW) پر کھا گیا۔

20۔ اپیل گزار نے اپنا بیان دفعہ 342 ضابطہ فوجداری کے تحت ریکارڈ کروایا جس میں اُس نے بالتر تیب اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کورد کیا۔ مزید برآں اس نے یہ بھی بیان دیا کہ اُسے اس مقدمے میں چیثم دید گواہان نے بدنیتی سے پھنسایا ہے کیونکہ اُن کے مابین میں پانی کے بلانے پر جھکڑا ہوا تھا جس کی بناء برفریقین کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا اور معاملہ یہاں تک پہنچالیکن نہ تو اپیل گزار دفعہ (2) 340 ضابطہ فوجداری کے تحت برحلف اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لئے پیش ہوئی اور نہ ہی اُس نے اپنے دفاع میں کوئی شہادت پیش کی۔

21۔ ساعت کے اختتام پر عدالتِ ابتدائی نے فیصلہ مورخہ 08.11.2010 کے تحت اپیل گزار کو زیرِ دفعہ 295-C مجرم قرار دیااور موت کی سزا بمعہ ایک لاکھرو پے جرمانہ سُائی گئی۔ جرمانے کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں مجرمہ کو چھ ماہ قیدِ مزید بھگتنا تھی۔ سزائے موت ریفرنس حوالہ نہبر 614/2010 (جس کو فلطی سے قبل کا ریفرنس تحریر کیا گیا) زیرِ دفعہ 374 ضابطہ فو جداری عدالتِ ساعت کی جانب سے برائے توثیق سزائے موت عدالتِ عالیہ کو بھیجا گیا۔ جبکہ اپیل گزار نے اپنی سزا کو فو جداری اپیل نمبری 2509/2010 کے تحت چیلنے کیا۔

22۔ مجوزہ عدالتِ عالیہ نے اپیل کی ساعت کرنے اور ریفرنس کا جائزہ لینے کے بعد اپیل گزار کی اپیل خارج

کردی اور ریفرنس کا جواب مثبت میں دیا جس کے نتیج میں درخواست گزار مسماۃ آسیہ بی بی بی بی سزائے موت کی توثیق ہوگئ۔ مذکورہ فیصلے کے خلاف اپیل گزار نے عدالتِ بندا کی اجازت سے زیرِ نظر اپیل دائر کی جس میں مورخہ 22.07.2015 کواجازت دی گئی تا کہ ریکارڈیر موجود مواداور شہادت کا جائزہ لیا جاسکے۔

23۔ اس دوران شکایت گزار کے وکیل کی جانب سے بیان کیا گیا کہ زیرِ نظرا پیل گیارہ روز کی تاخیر کے بعد داخل کی گئی ہے۔ لہذا بیصرف اسی وجہ پر خارج کی جانی چاہئے۔ یہاں یہ بیان کیا جانا ضروری ہے کہ جب درخواست برائے اجازت اپیل داخل کی گئی ، درخواست گزارجیل کے اندرموت کی کوٹٹری میں قیدتھی ۔ موجودہ مقدمے میں چونکہ اپیل گزار کوموت کی سزاسنائی گئی ہے لہذا ہم بیضروری سجھتے ہیں کہ موجودہ شہادتوں کا بھر پورطور پر جائزہ لیا جائے تا کہ اس کے خلاف دی گئی سزااوراس کی وجو ہات کی درستی کو جانچا جا سکے۔ مزید یہ کہ کیونکہ معاملے میں ایک خاتون کی زندگی اورموت کا سوال ہے اس لئے اپیل کوصرف قانون کی دوشگا فیوں کی بنا پر فارغ نہیں کیا جاسکا۔ لہذا اپیل کی دائری میں ہونے والی تاخیر سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔

ہے گناہ ہونے کی وجہ سے اپیل گزار کو بری کیا جانا چاہئیے۔مزیدیہ کہ ایف آئی آر کے اندراج کے لئے وفاقی اور صوبائی حکومت سے پیشگی اجازت نہیں لی گئی۔

25۔ یہاں پرسب سے پہلے ہم متعلقہ حکومت سے اجازت کے بغیر شروع کی گئی کارروائی کی قانونی حیثیت کو پر گئیں گے۔ اس ضمن میں بیاہم ہے کہ ضابطہ فوجداری کی وفعہ 196 کے تحت کوئی ہمی عدالت وفعہ A-295 تخریرات پاکستان کے تحت سرزد کردہ جرائم کی ساعت کا آغاز نہیں کر سکتی جب تک کہ اس ضمن میں شکایت وفاقی اور صوبائی حکومت کی کسی مجازاتھارٹی یا کسی افسر جس کو اس ضمن میں ، ندکورہ حکومتوں کی جانب سے اختیار دیا گیا ہو، نے دائر کی ہو لیکن الیمی کوئی ضرورت مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 2950 کے تحت سرزد کردہ جرم کے خلاف کارروائی کے آغاز کے لئے نہیں ہے۔ مزید یہ کہ درخواست گزار کے وکیل نے اس بات پر زورد یا کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ A-156 کے تحت جب دفعہ 2950 ت پ کے جرم کا ارتکاب ہوتو سپر بینڈ نٹ پولیس سے کم در ہے کا افر مقد ہے میں تفتیش گر ارشد ، کی دفعہ A-156 کے تحت جب دفعہ 2950 ت پ کے جرم کا ارتکاب ہوتو سپر بینڈ نٹ پولیس سے کم در ہے کا افر مقد ہے میں تفتیش گر ارشد ، کوئی مقبل کر تھیں گئی جس نے دفعہ 161 ضابطہ فوجداری کے تحت گواہان کے بیان ریکارڈ کئے ، نقشہ موقع تیار کیا اور ملز مہ کو گرفتار کیا۔ لہذا دفعہ A-156 ضابطہ فوجداری میں مر وجہ طریقے کی خلاف ورزی کی گئی۔ یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اگر چہ ابتداء میں تفتیش سب انسیکٹر کے شپر دکی گئی تھی کین بعدازاں مراسلہ مور دی ہور کے تحت تحقیق محما مین بخاری ، ایس پی انوسٹی گیشن کے شپر دکر دی گئی تھی کین بعدازاں مراسلہ مور دی ہور کورہ تھی کی تحت تحقیق محما مین بخاری ، ایس پی انوسٹی گیشن کے شپر دکر دی گئی تھیں نے اس کو کمل کیا۔ لہذا لؤکورہ تفی کی تحت تحقیق محما مین بخاری ، ایس پی انوسٹی گیشن کے شپر دکر دی گئی تھیں نے اس کو کمل کیا۔

26۔ ممول الیہان کی جانب سے اس امر کا اعادہ کیا گیا کہ اپیل گزار نے انتہائی کریہہ جرم سرز دکیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات بھڑک اُٹھے ہیں، لہذا وہ اس عدالت سے سی قسم کی نرمی کی مستحق نہیں۔ ایف آئی آرکی دائری میں پانچ روز کی تاخیر سے متعلق جو وضاحت عدالت کو دی گئی اس کے مطابق بیتا خیر معاطے کی نزاکت اور اہمیت کی وجہ سے تھی۔ چونکہ لگائے گئے الزامات انتہائی سنجیدہ نوعیت کے تھے جن کے بارے میں شکایت گزار نے بہلے خود تصدیق کی اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور معاطے کو پولیس کے سپر دکیا۔ دونوں چشم دید گواہان جن کی موجودگی میں اپیل گزار کی جانب سے تو بین آمیز بیان دیا گیا کومقد مے کے اہم اور فیصلہ کن امور پر دوبارہ جرح نہیں کیا گیا ۔ لہذا ابتدائی اختیار ساعت کی عدالت نے اپیل گزار کوضیح معنوں میں مجرم تھہرا کر سزا کا مستوجب قرار دیا ہے۔

27۔ اپیل گزار کے فاضل وکلاء ، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل اور شکایت گزار کے فاضل وکیل کوسُنا کیا اوران کی معاونت سے موجودہ ریکارڈ کا جائز ہلیا گیا۔

22۔ استغاثہ کا مقدمہ کممل طور پر دوخوا تین مسماۃ معافیہ بی بی (PW2) اور اساء بی بی (PW3) اور انہاں گزار کے ماور اے عدالت اقبال جرم کے گرد گھومتا ہے۔ فہ کورہ (استغاثہ کی گواہان) نے بیان دیا کہ ائیل گزار نے دیگر مسلم خواتین کی موجود گی میں نبی کریم اللیلیہ کی ذات اقدس کے متعلق تو ہین آمیز الفاظ ہولے۔ یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ بلاشبہ FIR کے مندرجات اور گواہان کے بیانات سے ظاہر ہے کہ جب تو ہین آمیز الفاظ ادا کیئے گئے وہاں 25 سے 36 خواتین موجود تھیں جبکہ سوائے معافیہ بی بی (PW2) اور آساء بی بی بی بی (PW3) کسی نے معالمے کی اطلاع نہ دی۔ اس امر کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ فہ کورہ خواتین استغاثہ کے موقف کی تا ئید کے لیئے عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئیں۔ دیگر خواتین میں سے ایک یا سمین بی بی (متروک گواہ استغاثہ ) جو کہ ابتداء میں گواہان کی میں بھی پیش نہیں ہوئیں۔ دیسب فہرست میں شامل تھی گیا ہی دیتا ہے تا ہم اہم گواہان کے بیانات کا تفصیلی جائزہ لیا جانا ضروری ہے تا کہ حتی طور پر کسی حتی اور بنی بر انصاف نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ جبکہ اپیل گزار کے زیر دفعہ 342 ضابطہ فوجداری دیئے گئے بیان کی رُو

"میں ایک شادی شُدہ خاتون اور دو بچوں کی ماں ہوں میرا خاوند ایک غریب مزدور ہے میں محمد ادریس کے کھیتوں میں دیگر کئی خواتین کے ہمراہ روزانہ کی اُجرت کے عوض فالسے چُننے جایا کرتی تھی۔ مبینہ وقوعہ کے روز میں دیگر کئی خواتین کے ہمراہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔مسماۃ معافیہ اور مسماۃ اسماء بی بی (گواہان استغاثہ)کے ساتہ پانی بھر کے لانے پہ جھگڑا ہو گیا جو میں نے اُن کو پیش کرنا چاہا لیکن اُنہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا چونکہ میں عیسائی ہوں اس لیے وہ کبھی بھی میرے منع کر دیا چونکہ میں عیسائی ہوں اس لیے وہ کبھی بھی میرے ہاتہ سے پانی نہیں پیئے گی اِس بات پر میرے اور استغاثہ کی

گواہان خواتین کے درمیان جھگڑا ہوا اور کچھ سخت الفاظ کا تبادله ہوا۔ اس کے بعد استغاثه کی گواہان قاری سلام / شکایت گزار تك اُس كى بيوى كے ذريعے پہنچى جو اُن دونوں خواتين كو قر آن یڑھاتی تھی ، ان استغاثہ کے گواہان نے قاری سلام سے مل کر سازش کے تحت میرے خلاف ایك جهوٹا مقدمه گهڑا۔ میں نے یولیس کو کہا کہ میں بائیبل پر حلف اُٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے کبھے، حضرت محمد عُلَيْكُ كے متعلق توہين آميز الفاظ بيان نہیں کیے۔ میں قرآن اور الله کے پیغمبر کے لیے دل میں عزت اور احترام رکھتی ہوں لیکن چونکہ پولیس بھی شکایت گزار سے ملی ہوئے تھے اس لیے پولیس نے مجھے اس مقدمے میں غلط طور پر پہنسایا۔ استغاثہ کہ گواہان سکی بہنیں ہیں اور اس مقدمے میں مجھے بدنیتی سے پہنسانے میں دلچسپی رکھتی ہیں کیونکہ ان دونوں کو میرے ساتھ جھگڑے اور سخت الفاظ کے تبادلے کی وجه سے بے عزتی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قاری سلام اشکایت گزار بھی مقدمے میں اپنا مفاد رکھتا ہے کیونکہ یه دونوں خواتین اُس کی زوجہ سے قرآن پڑھتی رہیں تھیں۔ میرے آبائو اجداد اس گائوں میں قیام پاکستان سے رہائش پذیر ہیں۔ میں بھی تقریباً چالیس برس کی ہوں ۔ وقوعے سے پہلے ہمارے خلاف کبھی بھی اس قسم کی کوئی شکایت نہیں کی گئی ۔ میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور گائوں میں رہتی ہوں لہٰذا اسلامی تعلیمات سے نا بلد ہونے کی وجه سے میں کیسے الله کے نبی عُلیسلہ اور الہامی کتاب یعنی قرآن پاك كے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہے ادبی کی مُرتکب ہو سکتی ہوں۔ استغاثه کا گواہ ادریس بھی ایسا گواہ ہے جو مقدمے میں اپنا مفاد رکھتا بے کیونکہ اُس کا متذکرہ بالاخواتین سے قریبی تعلق ہے"۔

29۔ اِس حقیقت سے کوئی انکارنہیں کہ FIR یا نچے دِنوں کی تاخیر سے درج کی گئی اِس ضمن میں تاخیر کا ایک ہی عُذر جوشكايت گزار نے بیش كيا وہ پہ ہے كہ وقوعہ 14.06.2009 كورُ ونما ہواليكن اِس كى اطلاع شكايت گزاركومعا فيه نی نی (PW2)،اساء نی نی (PW3)اور پاسمین بی بی (متروک گواہِ استغاثہ )نے مورخہ 16.06.2009 کو دی۔16.06.2009 ہے۔19.06.2009 تک وہ اور علاقے کے دیگرا فراد وقوعے کے متعلق تحقیقات کرتے رہے اور مکمل اطمینان کے بعد کے وقوعہ رُوپذیر ہواہے وہ معاملہ پولیس کے علم میں لائے تا کہ FIR درج کی جاسکے ۔ اِس ضمن میں شکایت گزار کے فاضل وکیل نے عدالت ہذا کے مقدمات زر بہادر بنام ریاست [1978SCMR136] اور شیراز اصغر بنام ریاست [1369] 1995SCMR كا حواله دیتے ہوئے زور دیا کہ FIR کے اندراج میں ہونے والی تاخیر تمام مقد مات میں مہلک نہیں ہوتی کیونکہ بیمصدقہ اور قابل اعتبار آ تکھوں دیکھی اور واقعاتی شہادت کو ساکت یا ضائع نہیں کرتی ۔ مذکورہ دلیل سے کوئی اختلاف نہ ہے۔ تاہم پیر مشاہدے میں آیا ہے کہ بلاکسی جواز کے عدالت نے ہمیشہ FIR کے اندراج میں تاخیر کومہلک سمجھا ہے جواستغاثہ کی کہانی میں شک کا موجب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملزم کوشک کا فائدہ پہنچتا ہے۔عدالت ہذا کی جانب سے ہمیشہ بیہ قرار دیا جاتا رہاہے کہ FIR استغاثہ کے مقدمے کی اساس ہوتی ہے جو کہ مقدمے میں ملوث افراد کے خلاف اُن کے گنا ہ کو ثابت کرنے کے سلسلے میں استغاثہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ پس FIR کا کردار انتہائی مرکزی ہوتا ہے۔ اگر FIR کے اندراج اور تفتیش کے شروع ہونے میں تاخیر ہوتی ہے توبیشک کوجنم دیتی ہے جس کا فائدہ بلا شبہ ملزم کے سوا کسی اورکونہیں دیا جاسکتا۔مزید برآں ابتدائی تفتیش کے بعد FIR درج کرنے سے اُس کی شہاد تی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔ حوالہ: افتخار مُسین اور دیگران بنام ریاست[1185] SCMR این میں ذیثان عُرف شانی بنام ریاست [2012 SCMR 428] کامقدمہ قابل ذکر ہے۔جس میں قرار دیا گیاہے کہ FIR کے اندراج میں ایک گھنٹے سے زیادہ کی تاخیراس استدلال کومُستند کرتی ہے کہ وقوعہ اِس انداز میں رُو یذ برنہیں ہوا جس طور پر استغاثہ نے اِس کا نقشہ کھینچا ہے اور استغاثہ کی کہانی کوحقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ استغاثہ کا کیس ثابت نہ ہوتا ہے۔اس تسم کی تاخیر اِس لئے مزید شکین تھی جب کہ متعلقہ تھا نہ جائے وقوعہ سے پُختہ سڑک کے ذریعے مُتّصل اورلیکن گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پرتھا۔مقدمہ **نُورمجمہ بنام ریاست** [1997 2010SCMR] میں قرار دیا گیا کہ جب استغاثہ FIR کے اندراج میں ہونے والی بارہ گھنٹے کی تاخیر کے متعلق کوئی مُناسب جوازنہیں پیش کریائی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیرتا خیر مقدمے کے متعلق مشورہ لینے اور تیاری کی وجہ سے ہوئی لہذا بیرامراستغا ثہ کے مقدمے کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ مقدمہ محمد فیاض خان بنام اجمیر خان [2010SCMR 105] میں قرار

دیا گیا کہ جب شکایت خاصی تاخیر کے بعد درج کی جائے اور اِس تاخیر کی کوئی وضاحت شکایت گزار دینے سے قاصر ہوتو اِن حالات میں اُس شکایت کی سچائی پرشک پیدا ہوتا ہے ۔ پس ہمارے خیال میں مقدمہ ہذا کے حالات و واقعات کی روشنی میں استغاثہ کی جانب سے دیا گیا تاخیر کا عُذر معقول نہیں ہے۔ معاملے کا ایک اہم پہلویہ ہے کہ شکایت گزار (PW1) نے اپنے بیان میں قبول کیا ہے کہ FIR کے اندراج کی درخواست ایک وکیل نے کلھی تھی لیکن وہ اُس کا نام نہیں بتا سکتا۔ بیام بھی FIR میں درج کہانی کی سچائی پرسوال اُٹھا تا ہے۔

30۔ اس کے علاوہ استغاثہ کے گواہان کے بیان میں بہت سے تضادات اور اختلا فات ہیں۔ یہاں تک کہ معافیہ نی نی (PW2) کا ضابطہ فو جداری کی دفعہ 161 کے تحت دیئے گئے بیان اور دوران جراح دیئے گئے بیان میں فرق یا یا گیا:اولاً ،اپنی جرح کے دوران اُس نے بتایا کہ عوامی اجتماع میں تقریباً 1000 سے زائدلوگ موجود تھے کیکن اُس کے سابقہ بیان میں پنہیں بتایا گیا تھا: دوئم ، جرح کے دوران اُس نے کہا کہ عوامی اجتماع اُس کے والد کے گھریر ہوا تھا جب كه بير بات بھى اُس كے سابقه بيان كاحقه نتھى: سوئم، دوران جرح اُس نے بيان ديا كه بہت سے عكماء عوامي اجتماع کا تصبہ تھے کیکن یہ بات بھی اُس کے سابقہ بیان میں شامل نہ تھی ۔ اِسی طرح اساء بی بی (PW3) بھی اپنے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے دیئے گئے بیان سے انحراف کرتی رہی: اولاً ،اُس نے اپنی جرح کے دوران بیان دیا کے عوامی اجتماع اُس کے بیڑوسی رانارزاق کے گھر میں ہوالیکن اِس بات کا ذکراُس کے سابقہ بیان میں نہ تھا: دوئم، جرح کے دوران اُس نے کہا کہ عوامی اجتماع میں 2000 سے زائدلوگ شریک تھے لیکن اس بات کا تذکرہ اِس کے سابقه بیان میں نہ تھا۔ محمد افضل (PW4) نے بھی اپنے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت انحراف کیا جب اُس سے جراح کی گئی پہلے اُس نے اپنے سوال ابتدائی میں کہا کہ وہ گھر میں موجود تھا جب استغاثہ کی گواہ خوا تین شکایت گزاراور مختارا حمد کے ہمراہ آئیں اور اُنہوں نے وقوعے کے متعلق تمام تفصیل اُس کو بتائی لیکن اِس امر سے متعلق تذكرہ أس كے سابقہ بيان ميں نہيں ملتا۔ دوئم اينے بيان ابتدائی (Examination in Chief) ميں اُس نے بیان دیا کہ عوامی اجتماع مختار احمد کے گھر میں ہوالیکن بیاس کے سابقہ بیان میں نہیں بتایا گیا۔ قاری محمر سلام (شکایت گزار/PW1) نے بھی FIR کے اندراج کے لیے دی گئی اپنی درخواست کے تقائق میں ردو بدل کیا۔اولاً بیان ابتدائی (Examination in Chief) میں اُس نے کہا کہ معافیہ ٹی ٹی (PW2)،اساء ٹی ٹی (PW3)اور یاسمین بی بی (متروک گواہ) اُس کو وقوعے کی اطلاع دینے کے لیئے آئیں تو وہ گاؤں میں موجود تھا اور اُس وقت محمد افضل اور محر نُختار بھی موجود تھے جبکہ اپنی شکایت میں اُس نے بیان کیا کہ معافیہ کی کی (PW2)اساء کی لی (PW3) اوریاسمین بی بی (متروک گواہ) نے اُسے اور گاؤں کے دوسر بےلوگوں کو وقوعے کی اطلاع دی۔ دوئم اُس

نے مزید بیان دیا کہ عوامی اجتماع نُختا راحمہ کے گھر پر ہوالیکن اس بات کا ذکراُس کی شکایت میں نہیں تھا۔ سوئم اُس نے بیان دیا کہ اپیل گز ارکوعوا می اجتماع میں لایا گیالیکن اس کا اظہار اس کی شکایت میں کہیں بھی نہیں۔ جو کہ یہ غیر مسابق بیانات استغاثہ کی شہادتوں کو کمز ورکرتے ہیں۔

31۔ گواہان کے بیمتضاداور غیر مسابق بیانات درج ذیل سوالات کی بابت استغاثہ کی شہادت میں شکوک پیدا کرتے ہیں؛۔

- ا) شکایت گزرکوو توعے کے بارے میں اطلاع کس نے دی؟
- ب) اپیل گزار کے جرم ہٰذا کے ارتکاب کا انکشاف کے وقت وہاں کون کون موجودتھا؟
  - ج) عوامی اجتماع کے وقت وہاں کتنے لوگ موجود تھے؟
    - د) عوامی اجتماع کهان منعقد کیا گیا؟
  - ہ) عوامی اجتماع کی جگہ سے اپیل گزار کے گھر کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ اور
    - ) اپیل گزار کو عوامی اجتماع تک کون لایا اوراسے کیسے لایا گیا؟

32۔ پہلے دومعاملات کے متعلق مثلاً کس نے شکایت گزار کو وقو سے کی اطلاع دی اور مذکورہ انکشاف کے وقت کون کو جودتھا یہ بیان کیا جانا ضروری ہے کہ FIR میں مجمم اندز میں کھا گیا ہے کہ اساء بی بی (متروک گواہ) معافیہ بی بی (متروک گواہ) نے مبینہ وقوعہ کی اطلاع شکایت گزار اور دیگر گاؤں والوں کو دی جب کہ معافیہ بی بی (PW2) نے اپنے بیانِ ابتدائی (Examination in Chief) میں بیان کہا کہ اُس نے تمام معافیہ بی بی (PW2) نے اپنے بیانِ ابتدائی (PW1) اور دیگر ان کوسائی تاہم جرح کے دوران اُس نے قطعی طور پر یہ بیان دیا کہ معالمے کی اطلاع قاری محمد سلام (شکایت گزار/PW1) اور دیگر ان کوسائی تاہم جرح کے دوران اُس نے قطعی طور پر یہ بیان دیا کہ معالمے کی اطلاع قاری محمد سلام (شکایت گزار/PW1) کو اُس کی بہن اساء بی بی بی (PW3) نے اپندائی بیری کی شاگر دی نے 14.06.2009) نے اپندائی بیری کی شاگر دی نے 14.06.2009) نے اپندائی گزار/PW1) کو وقوعے کی اطلاع دی اور محمد افضل اور مختار بھی وہاں پر موجود تھے محمد افضل (PW4) نے اپندائی بیانِ ابتدائی (PW4) کو وہ این بیری کو ہاں پر موجود تھے محمد افضل (PW4) نے اپندائی بیانِ ابتدائی (PW4) اور مختار احمد وہاں آئے اور بی بی بی بی بی دی موجود تی معافیہ بیری او قاری محمد سلام (شکایت گزار) اور مختار احمد وہاں آئے اور ابتدائی (PW3) اساء بی بی دی موجود تی کے بارے میں اُسے بتایا ۔ قاری محمد سلام (شکایت گزار (PW1) نے اپنے سوالِ ابتدائی اُنہوں نے تمام وقوعے کے بارے میں اُسے بتایا ۔ قاری محمد سلام شکایت گزار (PW1) نے اپنے سوالِ ابتدائی اُنہوں نے تمام وقوعے کے بارے میں اُسے بتایا ۔ قاری محمد سلام شکایت گزار (PW1) نے اپنے سوالِ ابتدائی

(Examination in Chief) میں بیان دیا کہ وہ اپنے گاؤں میں تھاجب اساء بی بی (PW3)،معافیہ بی بی (PW2)،معافیہ بی بی (PW2) اور یاسمین بی بی (متروک گواہ) اُس کے پاس آئیں اور اُسے واقعے کی اطلاع دی اُس وقت محمر افضل اور محمر اُہ وہاں موجود تھے۔ بیس بین طاہر ہے کہ اِس ضمن میں گواہان کے بیان میں مُطابقت نہ ہے۔

33۔ اس معاملے کے متعلق کہ عوامی اجتماع میں کتنے لوگ شامل تھے یہ امراہم ہے کہ PW1 نے بیان دیا کہ عوامی اجتماع پانچ مرلے کے ایک گھر میں مُنعقد کیا گیا اور وہاں تقریباً 100 افر ادموجود تھے۔ جبکہ PW2 نے بیان دیا کہ عوامی اجتماع میں 1000 کے قریب لوگ تھے۔ جبکہ PW3 نے بیان دیا کہ وہاں 2000 سے زائد لوگ موجود تھے اس کے علاوہ PW4 نے بیان دیا کہ تقریباً 2000 سے 250 تک افر ادعوامی اجتماع کا تھے۔ پس استعمن میں بھی گواہان کے بیان میں اتفاقی نہ تھا۔

34۔ اس سوال کے متعلق کہ توامی اجتماع کہاں مُنعقد کیا گیا؟ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ شکایت گزار PW1 نے جرح کے دوران بیان دیا کہ توامی اجتماع مُختا راحمہ کے گھر میں مُنعقد کیا گیا، جبکہ (PW2) نے دوران جرح بیان دیا کہ توامی اجتماع رانا کہ توامی اجتماع اُس کے والد عبدالستار کے گھر ہوا، جبکہ (PW3) نے دوران جرح بیان دیا کہ توامی اجتماع رانا رزاق کے گھر میں ہوا، تاہم (PW4) نے دوران جرح بیان دیا کہ توامی اجتماع کتا راحمہ کے گھر پرمُنعقد ہوااس کے علاوہ اِس خمن میں ایک نام عدالتی گواہ (CW1) نے بھی لیا۔ جس نے دوران جرح بیان دیا کہ توامی اجتماع حاجی علی احمہ کے ڈیرے پرمُنعقد ہُوا۔ لہٰذااس معاملے پر بھی گواہان کے بیانات میں بھی خاصا تضادیایا جاتا ہے۔

35۔ اپیل گزار کے گھر سے عوامی اجتماع کی جگہ کے فاصلے سے متعلق بیامراہم ہے کہ (PW2) نے گھر نہیں بتایا جبکہ (PW3) نے دورانِ جرح بتایا کہ اپیل گزار کا گھر عوامی اجتماع کی جگہ سے تین گھر وں کے فاصلے پرتھا۔ تاہم (PW4) نے جرح کے دوران بیان دیا کہ اپیل گزار کا گھر عوامی اجتماع کی جگہ سے تقریباً 200 سے 250 گز کے فاصلے پرتھا۔ جبکہ شکایت گزار (PW1) نے اپیل گزار کے گھر اور عوامی اجتماع کی جگہ کے درمیان فاصلے کو ظاہر نہیں کیا۔ اس کے باوجود عدالتی گواہ (CW1) کے مُطابق اپیل گزار کا گھر اُس ڈیرے کے سامنے ہے جہاں عوامی اجتماع مُنعقد کیا گیا۔ پس اس ضمن میں بھی گواہان کے بیان میں خاصا تضاد ہے۔

36۔ اس معاملے کی بابت کہ اپیل گزار کوعوامی اجتماع میں کون لایا اور وہ وہاں کیسے پہنچے، یہ امراہم ہے کہ (PW2) نے بیان دیا کہ اُسے یا نہیں کہ اپیل گزار کوعوامی اجتماع میں کون لایالیکن وہ اس کے گاؤں کا رہائتی ہی تھا جبکہ (PW3) نے بیان دیا کہ اپیل گزار کوگاؤں کے لوگوں نے عوامی اجتماع میں بُلا یا جہاں وہ پیدل چل کر آئی جب کہ جولوگ اُسے لے کر آئے وہ لوگ بھی پیدل تھے۔ تاہم (PW4) نے کہا کہ مُشتاق احمد اپیل گزار کوعوامی اجتماع میں لایا جبکہ شکایت گزار (PW1) نے بیان دیا کہ گاؤں کے لوگ اپیل گزار کے گھر گئے اور اُس کوعوامی اجتماع میں دوموٹر سائیکلز پرلائے۔ اُن لوگوں میں مُدر نامی ایک شخص بھی شامل تھا۔ پس اِس ضمن میں بھی گواہان کے بیان میں خاصا تضاہے۔

37۔ گواہان نے عوامی اجتماع کے وقت اور دورانیے کے مُتعلق بھی مُتصا دبیان دیا۔ (PW2) نے کہا کہ یہ جمعہ کے روز بارہ بجے مُنعقد ہوا اور اِس کا دورانیہ 15سے 20 منٹ تک تھا۔ (PW3) نے بیان دیا کہ عوامی اجتماع بارہ بجے دو پہر کومُنعقد ہوا اور پندرہ منٹ تک جاری رہا۔ (PW4) نے بیان دیا کہ گیارہ سے بارہ بجے دو پہر مُنعقد کیا گیا اور دورانیے کے مُتعلق کوئی بیان اور دورانیے کے مُتعلق کوئی بیان نہیں دیا لہٰذا یہاں پر بھی گواہان کے بیانات میں اختلاف ہے۔

38۔ ایک مزید تضاد جواستغاثہ کے گواہان اور شکایت گزار کہ بیانات میں پایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیگر استغاثہ کہ گواہان نے بیان دیا کہ معاملہ شکایت گزار کے علم میں اُسی دن (جس دن وقوعہ رُونما ہوا) یعنی 14.06.2009 کولایا گیا جبکہ شکایت گزار نے اپنی جراح کے دوران بیان دیا کہ اُسے وقوعے کے بارے میں 16.6.2009 کو پیۃ چلا۔

39۔ یہاں پر پولیس کو درخواست دینے اور FIR کے اندراج کے بارے میں بھی خاصا تضاد پایا جاتا ہے۔ FIR کے آخر میں درج ہے کہ FIR مہدی حسن سب انسپکڑنے "پُل نہر چندرکوٹ "پر درج کی اوراندراج کا وقت پانچ نج کر پنتالیس منٹ دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس شکایت گزار (PW1) نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مُتعلقہ تفاف کے ایس انچ اوکو درخواست دی گئی جس کے بعدایف آئی آر درج کی گئی ۔ تا ہم محمد رضوان (PW5) نے بیان دیا کہ شکایت گزار نے اُس کے رُو برودرخواست (Exh-PA) دی جس کی بناء پر اُس نے مروجہ طور پر بیان دیا کہ شکایت گزار نے اُس کے رُو برودرخواست (Exh-PA) دی جس کی بناء پر اُس نے مروجہ طور پر

40۔ مگرم کی گرفتاری سے متعلق بھی کچھ تضاد گھرارشد، سب انسپگر (PW-7) کے بیان میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اُس (PW-7) نے اپنی جرح کے دوران بیان دیا کہ مگرم کو اُس نے دوساتھی خواتین کانشیبل کی مدد سے جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجود گی میں گرفتار کیا اور اُسے جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا۔ پھر جرح کے دوران یہ بیان کیا گیا گھرائی کیا کہ اُس نے ملز مہکو 2009، 19.06، 2009 کو اُس کے گھر جود یہات ''اٹساں والسی'' میں واقع ہے بیتقریباً شام کے چار پانچ بجے کے قریب گرفتار کیا، تاہم بعد از ان ایک اور موقع پر اُس نے کہا کہ وہ دیہات اٹاں والی تقریباً کہ جے کے قریب پہنچا اور وہاں ایک گھٹے تک رُکا۔ مزید برآس (PW-2) اور (PW-3) اور (PW-3) نے اپنے بیانات میں اس امر سے قطعی از کارکیا کہ اُن کے اورائیل گزار کے مابین ائیل گزار کی جانب سے تو ہین آ میز الفاظ کی ادائیگ سے قبل یا فی پانی پلانے کے معاملے پرکوئی جھٹر اُن واتھا۔ جب کہ (6-PW) اور (CW-1) نے اپنے بیانات میں قبول کیا کہ اُن کے مابین جھٹر اُنہوا تھا جب کہ جھٹر ہے کی حقیقت ریکارڈ سے ثابت شدہ ہے۔ استغاثہ نے (PW-9) کو اُنٹی کی اُنٹی کے مابین جھٹر انہوا تھا جب کہ جھٹر کے کے حقیقت ریکارڈ سے ثابت شدہ ہے۔ استغاثہ نے (PW-9) کو اُنٹی کی گوائی کی گوائی کی بربز اے موت نہیں دیا۔ دریں حالات استغاثہ کے گوائان کو صادق گوائان نہیں کہا جاسکتا اور اِن چشم دید گوائان کی گوائی کی بربز اے موت نہیں دیا۔ دریں حالات استغاثہ کے گوائان کی گوائی پر بردو لیے بھی مقدمے میں اپنامفا در کھتے ہوں کی گوائی پر برنز اے موت نہیں دی جاسکتی۔

41۔ یہ تمام متضاد بیانات استغاثہ کی جانب سے بتائے گئے حقائق کی صدافت پرشہبات پیدا کرتے ہیں جس سے اپیل گزارشک کے فائد سے کی حقدار بن جاتی ہے۔ یہ قانون ایک متنداصول ہے کہ سی بھی شک کی صورت میں ملزم کو شک کا فائدہ دیا جانا چاہئے جس سلسلے میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت سے ایسے حالات ہوں جو بے بقینی پیدا کر رہے ہوں بلکہ اگرکوئی ایک امرابیا ہو جو عاقل دماغ میں ملزم کے جرم کے متعلق معقول شبہ پیدا کرتا ہوت بھی وہ اس کا فائدہ لینے کا حقدار ہوگا کہی رعایت کی صورت میں بلکہ ایک حق کی صورت میں ، اِس ضمن میں مقد مات طارق پرویز بنام ریاست [1945 SCMR 1345] اور ایوب سے بنام ریاست [1945 SCMR 1345] اور ایوب سے بنام ریاست [1945 SCMR 1345 کے فائد سے کا خوالہ دینا مناسب ہوگا۔ پس بیغا بت ہے کہ اپیل گزارشک کے فائد سے کا حق رکھتی ہے۔

42۔ اس معاملے کا ایک اور پہلوبھی ہے۔ ابتدائی ساعت کی فاضل عدالت نے سز ایاب اپیل گز ار کے ماورائے عدالت اقبالِ عدالت اعتراف جرم کے متعلق گواہان کی شہادت پر انحصار کیا۔ لیکن فاضل عدالتِ عالیہ نے ماورائے عدالت اقبالِ جرم کواس وجہ سے قابلِ غور نہ سمجھا کیونکہ ماورائے عدالت اقبال کی جوشہادت گواہان بعنی قاری محمدسلام (PW-1)، محمدافضل (PW-4) اور محمدادریس (CW-1) نے عوامی اجتماع میں اپنے جرم کا قبال کرنے کے متعلق دی تھی اُس کو ماورائے عدالت اقبال متصور نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس اقبالِ جرم میں کسی خاص وقت، تاریخ یا جرم کے ارتکاب کا

43۔ مزید برآل، قانون شہادت آرڈر بحریہ 1984 کے آرٹیل 37 کے تحت "ملزم کی جانب سے کیا گیا اقبال فوجداری کارروائی میں اس صورت میں غیر متعلقہ ہوتا ہے جب عدالت کے علم میں یہ امر آئے کہ یہ اقبال ملزم سے کسی دھمکی دباؤ یا فردِ جرم کے متعلق کسی رعایت کے وعدے کے بعد حاصل کیا گیا ہے یا کسی با اختیار شخص سے کارروائی کروانے کے لئے یا عدالت کی رائے قائم کرنے کے لئے تا کہ ملزم شخص کو یہ مناسب لگے کہ اعتراف کرنے کے بعد وہ اپنے خلاف جاری کارروائی میں کسی سنگین قوتی مصیبت سے بچ جائے گا"۔

44۔ زیرنظر مقدمے میں، اپیل گزار کوسینکڑوں لوگوں کے مجمع میں لایا گیاوہ اُس وقت تنہاتھی۔صورتحال ہیجان انگیزتھی اور ماحول خطرناک تھا۔ اپیل گزارنے اپنے آپ کوغیر محفوظ اور خوفز دہ پایا اور مبینہ ماور ائے عدالت بیان دے دیا۔ گویہ بیان اپیل گزار کی جانب سے عوامی اجتماع کے روبرودیا گیالیکن اس کورضا کارانہ طور پردیا گیا بیان تضور نہیں

کیا جاسکتااور نہ ہی اس کو سزا، بطورِ خاص سزائے موت کی بنیا دگر دانا جاسکتا ہے۔

45۔ فاضل عدالتِ عالیہ نے اپیل گزار کی سزا کی توثیق کرتے ہوئے گواہان کی شہادتوں پران وجوہات کی وجہ سے انحصار کیا:

- الف) چیثم دیدگواہان اورا بیل گزار کی فالسہ کے کھیت میں موجود گی سے انکار نہیں کیا گیا۔
- ب) گواہان سے اپیل گزار کے ہاتھوں مبینہ توہین رسالت ٹیرکوئی دفاعی جرح نہیں کی گئی۔
- ج) وکیل صفائی نے اپیل گزاراور چیثم دید گواہان کے مابین سابقہ دشمنی، کینہ، بغض اور در پر دہ اغراض جن کی بناء پر اپیل گزار کواس سنگین جرم میں پھنسایا گیا کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔
- د) محمدادریس (1-CW) جووقوعہ کے وقت کھیت میں موجودتھا کی شہادت چشم دید گواہان کے بیانات کی انتہائی حد تک توثیق کرتی ہے۔

46۔ اس خمن میں یہ مان لینا ضروری ہے کہ عدالتِ ہذانے قرار دیا ہے کہ یہ اصول کہ بیان کاوہ حصہ جس سے انکار نہ کیا جائے سلیم شدہ تصور ہوتا ہے کا اطلاق فو جداری مقد مات میں نہیں ہوتا۔ فو جداری مقد مات میں ملزم کے جرم کا بار ثبوت ہمیشہ استغاثہ پر ہوتا ہے جس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقد مے کوسی بھی شک وشبہ سے بالاتر ثابت کرے، بار ثبوت ہمیشہ استغاثہ پر ہوتا ہے جس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقد مے کوسی بھی شک وشبہ سے بالاتر ثابت کرے، اس ضمن میں عدالتِ ہذا کے ان نظائر پر انحصار کیا جاتا ہے ، ندیم رمضان بنام ریاست [2018 SCMR 149]، ایس فاضل عدالتِ عالیہ نے معاملے کو اس رخ سے ایس محمود اسلم بنام ریاست [250 1987 SC 250]۔ پس فاضل عدالتِ عالیہ نے معاملے کو اس رخ سے پر کھنے میں قانونی غلطی کی۔

47۔ علاوہ ازیں، دونوں چشم دیر گواہان سے بطورِ خاص مذکورہ کھیت میں ہونے والے جھاڑے کے بارے میں جرح کی گئ جب کہ معافیہ بی بی (PW-) سے خاص طور پراس ضمن میں سوال کیا گیا توا پنے جواب میں اُس نے کہا کہ ''یہ غلط ہے کہ میں نے آسیہ ہی ہی ملزمہ کے خلاف بیان میں اور آسیہ ہی ہی کے درمیان ہونے والے اُس جھگڑے کی وجہ سے دیا جو اُس دن فالسے توڑتے ہوئے ہمارے درمیان ہوا۔'' تو ہیں رسالت کے الزام کو بھی دفاع کے دوران ردکیا گیا جواس (PW-) کے بیان سے عیاں مرمیان ہوا۔ '' تو ہیں رسالت کے الزام کو بھی دفاع کے دوران ردکیا گیا جواس کے بیان سے عیال طرح اسی قتم کا سوال جب اساء بی بی (PW-) سے کیا گیا تو اُس نے اپنے جواب میں کہا کہ ''یہ کہنا غلط طرح اسی قبی کہنا غلط

ہے کہ میرے اور آسیہ بی بی کے مابین مذکورہ باغ میں پانی پلانے کے معاملے پر کوئی جھگڑا ہوا تھا اور یہ بھی غلط ہے کہ مسماۃ آسیہ بی بی سے اپنے اُس جھگڑے کی وجه سے میں مسماۃ آسی بی بی بی چر جھوٹا الزام لگا رہی ہوں''۔ توہین رسالت کے الزام کے متعلق ایک سوال نکورہ گواہ (PW-3) سے کیا گیاجس کا جواب تھا کہ ''یہ کہنا مزید غلط ہے کہ میں جہوٹ بول رہی ہوں اور میں نے ملزمه مسماة آسیه بی بی کے مُنه سے براہ راست کوئی الفاظ نہیں سُنے''۔ تاہم محدادریس (CW-1) نے اپنے بیانِ ابتدائی میں قبول کیا کہ اپیل گزاراورچشم دیدگواہان کے مابین جھاڑا ہواتھا جواس کے بیان سے واضح ہے جس میں اُس نے کہا کہ ''اس وجب سے اُن کے درمیان جه گڑا ہوا۔ مجھے بھی اس جه گڑے کی اطلاع دی گئی۔" اپنی جرم کے دوران اُس نے مانا کہ ''میں تقریباً دو سے تین ایکڑ(killa) کے فاصلے پر تھا جب مجھے وقوعہ کی اطلاع ملی۔ میں نے حقائق کی تصدیق کی ، جب میں موقع پر پہنچا تو مجھے صرف یہی پته چلا کہ وہاں ملزمہ اور استغاثہ کی گواہان کے مابین کوئی جھگڑا ہوا ہے جو پانی پلانے کی وجه سے ہوا۔" پس اس سے ظاہر ہے کہ مبینہ جرم کے ارتکاب سے بل یانی پلانے کی وجہ سے چشم دیر گواہان اور ملزمہ کے مابین ہونے والے جھگڑے کی حقیقت سے کوئی ا نکار نہ ہے۔صرف وقوعہ کے وقت اپیل گز اراور گواہان کی موجودگی جرم کےار تکاب کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہ ہے۔ دفاع نے اس معاملے پر مقدمے میں بحث نہیں کی کہ ا پیل گز ار وقوعہ کے موقع پرموجود نتھی بلکہ د فاعی موقف بہتھا کہا پیل گز اراور گواہان مذکورہ کھیت میں موجود تھیں جب اُن کے درمیان جھگڑا ہوااوراس رنجش کی بناء پر گواہان نے شکایت گزار سےمل کراپیل گزار کوجھوٹے مقدمے میں پیمنسایا۔ جائے وقوعہ پر 30-25 خواتین موجودتھیں لیکن جیران کن طور پرکسی نے بھی ماسوائے یاسمین بی بی (متروک گواہ)استغاثہ کےالزام کی توثیق نہ کی حتیٰ کہ بیگواہ بھی بعدازاں اپیل گزار کےخلاف گواہی دینے کے لئے نہ آئی۔ یہاں تک کہ (CW-1) نے بھی ایسے کوئی الفاظ نہیں سُنے جن سے تو ہین رسالت کے جرم کاار تکاب ہوتا ہو۔ بہسب استغاثہ کی کہانی کے متعلق شکوک پیدا کرتا ہے۔ مزید بیر کہ FIR کے اندراج میں یانچ یوم کی غیر معمولی تاخیر بھی استغاثه کی کہانی میں سکین جھول پیدا کرتی ہے۔

48۔ بیقانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص کوئی کلیم کرتا ہے اُس کو ثابت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پس بیاستغاثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام کارروائی میں ملزم کے ارتکابِ جرم کو ہر قسم کے شک وشبہ سے بالاتر ثابت کرے۔ تمام کارروائی مقدمہ میں ملزم کے ساتھ بے گناہی کا قیاس ہمیشہ رہتا ہے چہ جائیکہ استغاثہ شہادتوں کی

بنیاد پر ہرطرح کے شک وشبہ سے بالاتر ہوکرملزم کے خلاف جرم کاار تکاب ثابت نہ کردے۔ شفاف ساعت مقدمہ جو کہ ازخو دفو جداری اصول قانون کا بنیا دی جُزیے اس وقت تک نہیں ہوسکتی جب تک منصفین خود واضح طور پراُس معیار ثبوت کے بنیادی نظریے کی توجیح نہ کریں گے جس پر کاربند ہونا استغاثہ کے لئے سزا کے احکامات حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ دونظریات لیعنی''شک وشبہ سے بالا تر ہو کر ثابت کرنا'' a proof beyond " "reasonable doubt" اور''قیاس ہے گناہی'' "a presumption of innocence" ایک دوسرے سے اس قدرمنسلک ہیں کہان کوایک ہی سمجھا جاسکتا ہے۔اگر ''قیاس بے گناہے''فوجداری اصول قانون کی طلائی کڑی (اصول) ہے تو ''شبك و شببه سے بالاتر ہو كر ثابت كرنا'' نقرئی كڑی (اصول) ہے اور یہ دونوں کڑیاں ہمیشہ سے ہی فوجداری نظام انصاف کے بنیادی ڈھانچے کا اہم حصہ رہی ہیں۔ جیسے اصول "شبك و شبه سب بالا تر بو كر" فوجدارى انصاف كے لئے بنیادى اہمیت كا حامل ہے۔ بان اصولوں میں سے ایک ہے جونقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی معصوم کوسزانہ ہو۔ جہاں کہیں بھی استغاثہ کی کہانی میں کوئی حمول ہوتا ہے اُس کا فائدہ ملزم کو دیا جانا چاہئے جو کہ فوجداری انصاف کی محفوظ فراہمی کے لئے انتہائی ضروری ہے۔مزید برآ ں!شبہ جس قدر بھی مضبوط اور زیادہ ہوکسی طور پر بھی فو جداری مقدمے میں ضروری بار ثبوت کی جگہ نہیں لےسکتا۔ملزم اور گواہان/شکایت گزار کے مابین عناد کی موجود گی میں عام طور پر گناہ یا بے گناہی کو ثابت کرنے کے لئے اعلیٰ ترین معیارِ ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔اگر استغاثہ کے گواہان ملزم کے لئے عنادر کھتے ہوں تو وہ شک کے فائدے کے اصول کی بناء پر بریت کا حقدار ہوتا ہے۔ اِس ضمن میں عدالت ہذا کے درج ذیل نظائر پرانحصار کیا جاتا ہے، محمد انثرف بنام ریاست [2016 SCMR 1617]، محمد جمشید بنام ریاست 2016 SCMR] [1019، محمد اصغر عرف ننها بنام رياست [2010 SCMR 1706] ، نورمحمد عرف نورا بنام رياست 1992] SCMR 2079]ورايوب ميسج بنام رياست[PLD 2002 SC 1048]\_

49۔ اپنے فیصلے کا اختتام میں اپنے پیارے نبی حضرت محمصطفی اللیہ کی اس صدیث پر کروں گا:

''جان لو! جو کوئی بھی کسی غیر مسلم یا اقلیت پر ظلم

کرے گا ،سختی سے پیش آئے گا۔ اُن کے حقوق سلب کرے

گا، اور اُن کو اُن کی برداشت سے زیادہ ایذا دے گا اور اُن

کی مرضی کے بر خلاف اُن سے کچے چھینے گا، میں

(حضرت محمد ﷺ) اُس کے بارے میں روز قیامت

شكايت كرون گا۔" (الوداؤد)

50۔ متذکرہ بالا وجوہات کی بناء پر، یہ اپیل منظور کی جاتی ہے۔عدالتِ عالیہ اور ابتدائی ساعت کی عدالت کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور اُس کو تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور اُس کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے۔اگر کسی دیگر فوجداری مقدمے میں اُس کو قیدر کھنا مقصود نہیں تو اُس کو فوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے گا۔

چيفجسٹس

میں اتفاق کرتا ہوں اور اپنی اتفاقی رائے فیصلہ مندا کے ساتھ منسلک کرتا ہوں۔

3.

جج

# ا تفاقی رائے:

## آ صف سعيدخان كوسه، جج:

مجھےعزت مآب چیف جسٹس کے تحریر کردہ فیصلے کا جائزہ لینے کا شرف حاصل ہوا۔ میں اگر چہ فیصلے کی وجو ہات اور حتی نتیجے سے اتفاق کرتا ہوں تا ہم فیصلے میں چونکہ بہت سے قانونی اور بنی برحقائق نکات شامل ہیں لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی اتفاقی رائے بھی تحریر کروں۔

مساة آسیه بی بی اپیل گزار برالزام ہے کہ اُس نے مورخہ 14.06.2009 کو کچھ دیگر مسلمان ساتھی خواتین کےسامنے فالسہ (بیری کی ایک قسم جسے گریویا ایشیاٹیکا بھی کہا جاتا ہے) چنتے ہوئے ،محمدا دریس کے کھیت میں جوموضع اٹاں والی میں تھانہ نکانہ صاحب کی حدود میں واقع ہے،حضرت محمد اور قر آن الکریم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے تو ہین آ میز الفاظ استعال کئے۔جس کے بعد اُس کے خلاف توہین رسالت کی دفعہ 295-C تعزیراتِ پاکستان مجریه 1860 کے تحت ایف آئی آرنمبری 326 کا مورخہ 19.06.2009 کا ندراج قاری محمد سلام/ شکایت گزار جو که مقامی مسجد کا امام ہے کی ایماء پر کیا گیا۔الزام پیتھا کہ اپیل گزار نے بیہ بیان دیا کہ اُس نے کچھالیی باتیں کہیں جیسے (نعوذ باللہ) حضرت محمرًا بنی وفات سے قبل شدید علیل ہو کربستر سے لگ گئے تھے اور آپ ً کے دہن مبارک اور کان مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے، آ یا نے حضرت خدیجہ سے نکاح اُن کی دولت کے حصول کے لئے کیا تھااور دولت حاصل کر کے آپ نے انہیں جیموڑ دیا تھا۔ یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ اُسی موقع پر ہی ا پیل گزار نے بیالفاظ بھی کھے کہ قرآن کریم خدا کی الہامی کتاب نہ ہے بلکہ خودساختہ کتاب ہے۔ اپیل گزار کو مقامی پولیس نے 19.06.2009 کواپف آئی آر کے اندراج کے فوری بعد گرفتار کر لیا اور تفتیش مکمل کرنے کے بعد متعلقہ ابتدائی ساعت کی عدالت میں جالان دائر کر دیا۔ ابتدائی ساعت کی عدالت نے دفعہ 295-C تعزیراتِ یا کتان کے تحت اپیل گزار کے خلاف بارِالزام عائد کیا اُس نے صحتِ جرم سے انکار کیا اور مقدمے کی باقاعدہ ساعت کا مطالبہ کیا۔ دوران ساعت استغاثہ نے اپیل گزار کے خلاف اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لئے سات گواہان پیش کئے اور کچھ دستاویزات بھی پیش کیں اور ایک عدالتی گواہ کا بیان بھی عدالت ساعت نے ریکارڈ کیا۔ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 342 کے تحت اپنے دیئے گئے بیان میں اپیل گز ارنے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے استغاثہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات سے انکار کیا اور اپنی بے گناہی پر اصرار کیا۔ اس نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ

(2) 340(2) تحت برطف بیان دینے سے احتر از کیا اور اپنے دفاع میں کوئی شہادت بھی پیش نہیں کی۔ دونوں فریقین کے فاضل وکلاء کے دلاکل سُننے کے بعد فاضل ڈسٹر کٹ اینڈسیشن جج نزکا نہ صاحب جو مقد ہے کی ساعت کر رہے تھے نے اپیل گزار کوفیصلہ مورخہ 08.11.2010 کے ذریعے دفعہ 0-295 تعزیرات پاکستان کے تحت سزا کا مستوجب ٹھبرایا اور اُس کوسزائے موت اور ایک لاکھر و پے جر مانے کی سزادی جو کہ جر مانے کی عدم اوا کیگی کی صورت میں چھ ماہ قید سادہ کی سزا تجویز کی ۔ اپیل گزار نے اپنی سزا لاہور ہائی کورٹ لاہور میں فوجداری اپیل نمبر میں چھ ماہ قید سادہ کی سزا تجویز کی ۔ اپیل گزار نے اپنی سزا لاہور ہائی کورٹ لاہور میں فوجداری اپیل نمبر میں اپندائی عدالتِ ساعت کی جانب سے اپیل گزار کودی گئی سزائے موت کی توثیق کردی گئی اور اپیل گزار کی استدعا کی گئی تھی ۔ فیصلہ مورخہ 16.10.2014 کے تحت دی گئی سزائے موت کی توثیق کردی گئی اور اپیل گزار کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے ابتدائی اختیارِ ساعت کی عدالت کی جانب سے دی گئی سزاکو برقر ادر کھا گیا اور آئیل گزار کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے ابتدائی اختیارِ ساعت کی عدالت کی جانب سے دی گئی سزاکو برقر ادر کھا گیا اور آئیل کر ار نظر اپیل برائے اجاز سے عدالت دائر ہوئی جو کہ مورخہ کے 22.07.2015 کومر ہوں کی گئی۔

3۔ عدالتِ ہذانے اپیل کی اجازت اس لئے دی تا کہ شہادتوں کا ازسرِ نوجائزہ لیاجائے۔ہم چاہتے تھے کہ موجود ریکارڈ کا جائزہ باریک بنی سے فریقین کے فاضل وکلاء کی متندمعاونت کی روشنی میں لیاجائے۔ہم نے فریقین کے فاضل وکلاء کی جانب سے دیئے گئے بیانات اور کی گئی بحث کا انتہائی احتیاط سے جائزہ لیاہے۔

4۔ اپیل گزار کے فاضل وکیل نے دلیل دی کہ ایک ایف آئی آرمبینہ وقوعے کے متعلق قاری مجمد سلام، شکایت گزار (PW-1) کی جانب سے پانچ دن کی تاخیر کے بعد درج کی گئی اور شکایت گزار نے ابتدائی عدالتِ ساعت کے روئر واعتراف کیا کہ ایف آئی آر کے اندراج سے قبل استغاثہ کے اراکین نے واقعے پنور وفکر کیا۔ تاخیر اور غور فکر ایف آئی آر کی شہادتی اہمیت کو ناقص بنادیتی ہے، جیسا کہ عدالتِ ہذا نے مقدمہ افتخار حسین و دیگر ان بنام ریاست فکر ایف آئی آر کے اندراج کی جگہ کے متعلق مختلف آراد دیا ہے۔ اس نے بیکسی دلیل دی کہ استغاثہ کے گواہان نے ایف آئی آر کے اندراج کی جگہ کے متعلق مختلف آراء دیں اور وکیل جس نے ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست تحریر کی ، اس کا مرحبی نہیں دیا گیا۔ اُس نے مزید بحث کی کہ استغاثہ کے دوخود مختار گواہان نے اس امر کی تصدیق کی کہ اپیل گزار کی جانب سے تو بین آمیز الفاظ کے اظہار سے قبل اپیل گزار اور شکایت کنندہ فریق سے تعلق رکھنے والی خواتین کے درمیان جھگڑا ہوا تھا لیکن استغاثہ کے گواہان کیونکہ مقد مے میں اپنا مفادر کھتے تھے لہذا انہوں نے اس اہم حقیقت کو درمیان جھگڑا ہوا تھا لیکن استغاثہ کے گواہان کیونکہ مقد مے میں اپنا مفادر کھتے تھے لہذا انہوں نے اس اہم حقیقت کو درمیان جھگڑا ہوا تھا لیکن استغاثہ کے گواہان کیونکہ مقد مے میں اپنا مفادر کھتے تھے لہذا انہوں نے اس اہم حقیقت کو

مکمل طور پر چھپا کے رکھا۔ اُس نے بی بھی بحث کی کہ اپیل گزار کے فلاف لگائے گے مبینہ الزامات کے متعلق کوئی بھی آزاد تا کیدی شہادت موجود نہ ہے جو کہ استغاثہ کے گواہاں یعنی معافیہ بی بی (PW-3) اور اساء بی بی (PW-3) جو ابتدائی اختیارِ ساعت کی عدالت میں بیش ہوتے رہے ہیں کی تا کیدکر ہے۔ اُس کے مطابق مقد مے کی ابتدائی تغیش ایستاو سرکے ذریعے کی گئی جود فعہ A-156 ضابط کو جداری کے خت اس قسم کے مقد مے کی تغیش کا اختیار نہیں رکھتا ایسے افسر کے ذریعے کی گئی جود فعہ A-156 ضابط کو جداری کے خت اس قسم کے مقد مے کی تغیش کا اختیار نہیں رکھتا تھا، اپنی اس دلیل کی تا کیدیں اس نے مقد مات شوکت علی بنام ریاست اور دیگر ان [2008 SCMR 553] اور ملک مجمومتاز قاوری بنام ریاست اور دیگر ان ام بیان کیا کہ اور ملک مجمومتاز قاوری بنام ریاست اور دیگر ان استفادہ کی بیان کیا کہ این کیا کہ کوئی الزام ابتدائی عدالت ساعت کے روبرو استغاثہ کے الزام کی تو تیت کے لئے ابیل گزار کے فلاف بیش نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ آئی کہ استفاثہ کے اس کا می کی وجہ سے فیصلہ اس کے خلاف کیا جانا چا بیٹی ۔ اس بہترین شہادت کا راستہ استغاثہ نے روک لیا اور استغاثہ کی اس نا کا می کی وجہ سے فیصلہ اس کے خلاف کیا جانا چا بیٹی ۔ اس بہترین شہادت کا راستہ استغاثہ نے اعادہ کیا کہ استغاثہ کا مقدمہ اپیل گزار کے خلاف شکوک و شبہات سے جمرائی اے اوران شکوک کا فائدہ اپیل گزار کے فلاف شکوک و شبہات سے جمرائی اے اوران شکوک کا فائدہ اپیل گزار کے فلاف شکوک و شبہات

5۔ اس کے برعکس فاضل ایڈیشنل پراسکیوٹر جنرل پنجاب جوریاست کی جانب سے پیش ہوئے نے بیان دیا کہ ایسے پولیس آفیسر کی جانب سے مقد مے کی ساعت کرنا جوتفیش کا مجاز نہ ہوتفیش کو ناقص نہیں کرتا اِس بیان کی تائید میں اُنہوں نے ضابطہ فو جداری کی دفعہ (2) 156 کا حوالہ دیا۔ اُس نے بیان کیا کہ ابتدائی اختیارِ ساعت کی عدالت کے روبر ومعافیہ بی بی (PW-2) اور اساء بی بی (PW-3) کی جانب سے دیئے گئے بیانات میں بہت مطابقت ہے اور ان کے بیانات کو محمد ادر کیس (PW-1) اور محمد امین بخاری (ایس پی) انویسٹی گیشن (PW-6) کے بیانات سے خاصی تقویت ملتی ہے۔ اس کی جانب سے اس امر پر زور دیا گیا کہ استغاثہ مقد مے کو اپیل گزار کے خلاف ہر قسم کے شک وشبہ سے بالاتر ہوکر ثابت کرنے میں کا میاب ہوگیا ہے۔

6۔ فاضل وکیل برائے شکایت گزار نے اس اپیل کی مخالفت کرتے ہوئے اور اپیل گزار کی سزا جس کو ذیلی عدالتوں نے قائم رکھا تھا کی حمایت میں دلائل دیئے کہ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر فوجداری مقد مات میں ہمیشہ مہلک نہیں ہوتی اور زیرِ نظر مقدمے میں استغاثہ کی جانب سے تاخیر کی خاصی حد تک وضاحت کر دی گئی ہے۔

انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں مقدمات زربہادر بنام ریاست [1368 SCMR 136] اور شیراز اصغر بنام ریاست [1368 SCMR 1365] پر انحصار کیا۔ انہوں نے مزید بحث کی کہ نیچ کی دونوں عدالتوں نے بنام ریاست [1368 SCMR 1365] پر انحصار کیا۔ انہوں نے مزید بحث کی کہ نیچ کی دونوں عدالتوں کی جانب باہم مطابقت سے اپنا فیصلہ دیا اور اپیل گز ار کو لگائے گئے الزامات کا مرتکب پایا اور نیچ کی دونوں عدالتوں کی جانب سے دیئے گئے موافق فیصلے میں سرسری انداز میں مداخلت دُرست نہ ہوگی۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ اپیل گز ار نے اپنے دفعہ 342 ضابط فو جداری کے تحت ریکارڈ کردہ بیان میں وقوعے کے دوزاً س وقت اور تاریخ پی فالسے کے کھیت میں اپنی موجودگی کو قبول کیا اور اُس نے یہ بھی قبول کیا کہ اُس کا اس موقع پر اپنی ساتھی خوا تین جن میں معافیہ بی بی میں اپنی موجودگی کو قبول کیا اور اُس نے یہ بھی قبول کیا کہ اُس کا اس موقع پر اپنی ساتھی خوا تین جن میں معافیہ بی بی اوس کے ساتھی خوا تین جن میں معافیہ بی بی اوس کے ساتھی خوا تین جن میں معافیہ بی سے اپیل گز ار پر لگایا گیا تو بین رسالت سے متعلق الزام غلط تھا؟ شکایت موال تجویز نہیں کیا گیا کہ آگر اور کے اس نو بہت کی جانب سے قبول کیا ہوا سمجھا جائے گرا ر کے فاضل و کیل کے مطابق گواہ کی جانب سے کہی بیان کوفریق مخالف کی جانب سے قبول کیا ہوا سمجھا جائے گا جائیا گرا ان کے باہم مسابق بیان کوئی ہوئو تی جو دونوں عدالت میں کیا۔ آخر میں انہوں نے بحث کی کہ استغاثہ کے واہان کے پاس ایس کوئی ہوئو تی جو نہیں ہے کہ وہ اپیل گز ار کو جھوٹی بنیا دواصل ہوا ، لہذا اپیل گز ار کی سزا جو نیچ کی دونوں عدالتوں کا اعتاد حاصل ہوا ، لہذا اپیل گز ار کی سزا جو نیچ کی عدالت نے دی اور برقر ار رکھی ، میں کی فتمی کی دونوں عدالتوں کا اعتاد حاصل ہوا ، لہذا اپیل گز ار کی سزا جو نیچ کی عدالت نے دی اور برقر ار رکھی ، میں کی فتمی کی دونوں عدالتوں کا اعتاد حاصل ہوا ، لہذا اپیل گز ار کی سزا جو نیچ کی عدالت کی طباب نے دی اور برقر ار رکھی ، میں کی فتمی کی دونوں عدالتوں کا اعتاد حاصل ہوا ، لہذا اپیل گز ار کی سزا جو نیچ کی عدالت کیا ہوا کیا گیا کہ کے دور کی سزا ہو نیچ کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کیا گیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کوئی ک

7۔ فریقین کے فاضل وکلاء کو سننے اور مقد ہے کے ریکارڈکوان کی معاونت سے جائزہ لینے کے بعد میں نے مشاہدہ کیا کہ استغاثہ نے اپیل گزار کے خلاف اپنا مقدمہ ثابت کرنے کے لئے سات گواہان کو پیش کیا۔ قاری محمد سلام اشکایت گزار ابتدائی اختیار ساعت کی عدالت کے روبر و بطور (1-PW) پیش ہوا اور اس نے وقوعہ کا تین خواتین کے ذریعے پتہ چلنے ،مورخہ 2009.06.2009 کوایک عوامی اجتماع (جرگے) کے انعقاد اور اپیل گزار کے مبینہ طور پر اپنے گناہ کا اعتراف کرنے اور معافی کی خواست گزار ہونے اور پھر اس کی جانب سے مورخہ مبینہ طور پر اپنے گناہ کا اعتراف کرنے اور معافی کی خواست گزار ہونے اور پھر اس کی جانب سے مورخہ 19.06.2009 کوایک ایف آئی آردرج کروانے کے متعلق بیان دیا۔ معافیہ بی بی (PW-2) نے وقوعہ مورخہ 14.06.2009 کوالک کے کھیت میں پیش آئے ،اُس کی جانب سے شکایت گزار کو وقوعہ کی اطلاع دیے ،مورخہ مانگنے کے متعلق بیان دیا۔ اساء بی بی (PW-3) نے بھی تقریباً انہی حالات وواقعات کو دہرایا جن کے متعلق بیان دیا۔ اساء بی بی (PW-3) نے بھی تقریباً انہی حالات وواقعات کو دہرایا جن کے متعلق بیان دیا۔ اساء بی بی (PW-3) نے بھی تقریباً انہی حالات وواقعات کو دہرایا جن کے متعلق بیان دیا۔ اساء بی بی (PW-3) نے بھی تقریباً انہی حالات وواقعات کو دہرایا جن کے متعلق بیان دیا۔ اساء بی بی (PW-3) نے بھی تقریباً انہی حالات وواقعات کو دہرایا جن کے متعلق بیان

معافیہ بی بی (2-PW) نے دیا تھا۔ مجمد افضل (4-PW) نے بھی قاری محمد سلام/ شکایت گزار، معافیہ بی بی (PW-2) اوراساء بی بی (PW-3) کی جانب سے ائیل گزار کے ہاتھوں مبینہ تو ہین رسالت کی اطلاع ملنے اور معونی (PW-2) اوراساء بی بی (PW-3) کی جانب سے ائیل گزار کے ہاں ائیل گزار نے مبینہ طور پراپنے جرم کا اعتراف کیا اور معافی کی خواست گار ہوئی کے متعلق بیان دیا ۔ محمد رضوان سب انسیکٹر (5-PW) نے تھانے میں روایتی الیف آئی آرکا اندراج کیا ۔ مجمدا شین بخاری (الیس پی ) انویسٹی گیشن بطور گواواستغاثہ (6-PW) پیش ہوئے اور بیان دیا کہ مقدے کی تفقیش انہوں نے کی ہے، محمدار شدسب انسیکٹر (7-PW) اس مقدے میں ابتدائی تفقیش فرتھا اور اس نے محمد مقدے میں ابتدائی تفقیش فرتھا اور اس نے محمد مقدے میں ابتدائی تفقیش فرتھا اور اس مقدے کے متعلق کے متعلق بیان دیا ۔ مقدے کے متعلق ایندائی عدالت ساعت میں کچھ دستایزات بھی استفاثہ کی جانب سے بیش کی گئیں ۔ ابتدائی عدالت ساعت نے محمد ایندائی عدالت ساعت نے محمد اور لیس کو بطور عدالتی کو اور اس کا بیان ریکارڈ کیا جس نے بیان کیا کہ وہ فالے کے کھیت کا ابتدائی عدالت ساعت مورخہ 2009، کا عرب کے دورہ کرائے کہا کہا گیل گزار نے اس کے سامنے مورخہ 2009، کا اعتراف کیا، اس نے شکایت گزار کو واقعہ کی اطلاع دینے ، مجوامی اجتماعی کرائے گزار نے ضابطہ فوجداری کی کو انعقاد اور افسر تفقیش کے سامنے گناہ کے اور اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ مقدمہ اس کے خلاف کو درج کیا گیا اور استغاثہ کے گواہان اس کے خلاف بیان دیا۔ ایپل گزار نے نے کہ یہ مقدمہ اس کے خلاف کو درج کیا گیا اور استغاثہ کے گواہان اس کے خلاف بیان کیوں و سرح جیں درج دیل بیان دیا۔

"میں ایک شادی شُدہ خاتون اور دو بچوں کی ماں ہوں میرا خاوند ایک غریب مزدور ہے میں محمد ادریس کے کھیتوں میں دیگر کئی خواتین کے ہمراہ روزانہ کی اُجرت کے عوض فالسے چُننے جایا کرتی تھی۔ مبینہ وقوعہ کے روز میں دیگر کئی خواتین کے ہمراہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔مسماۃ معافیہ اور مسماۃ اسماء بی بی (گواہان استغاثہ)کے ساتھ پانی بھر کے لانے پہ جھگڑا ہو گیا جو میں نے اُن کو پیش کرنا چاہا لیکن اُنہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا چونکہ میں عیسائی ہوں اس لیے وہ کبھی بھی میرے ہاتہ سے پانی نہیں پیئے گی اِس بات پر میرے اور استغاثہ کی

گواہان خواتین کے درمیان جھگڑا ہوا اور کچھ سخت الفاظ کا تبادله ہوا۔ اس کے بعد استغاثه کی گواہان قاری سلام / شکایت گزار تك اُس كى بيوى كے ذريعے پہنچى جو اُن دونوں خواتين كو قر آن یڑھاتی تھی ، ان استغاثہ کے گواہان نے قاری سلام سے مل کر سازش کے تحت میرے خلاف ایك جهوٹا مقدمه گهڑا۔ میں نے یولیس کو کہا کہ میں بائیبل پر حلف اُٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے کبھے، حضرت محمد عُلَيْكُ كے متعلق توہين آميز الفاظ بيان نہیں کیے۔ میں قرآن اور الله کے پیغمبر کے لیے دل میں عزت اور احترام رکھتی ہوں لیکن چونکہ پولیس بھی شکایت گزار سے ملی ہوئے تھے اس لیے پولیس نے مجھے اس مقدمے میں غلط طور پر پہنسایا۔ استغاثہ کہ گواہان سکی بہنیں ہیں اور اس مقدمے میں مجھے بدنیتی سے پہنسانے میں دلچسپی رکھتی ہیں کیونکہ ان دونوں کو میرے ساتھ جھگڑے اور سخت الفاظ کے تبادلے کی وجه سے بے عزتی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قاری سلام اشکایت گزار بھی مقدمے میں اپنا مفاد رکھتا ہے کیونکہ یہ دونوں خواتین اُس کی زوجہ سے قرآن پڑھتی رہیں تھیں۔ میرے آبائو اجداد اس گائوں میں قیام پاکستان سے رہائش پذیر ہیں۔ میں بھی تقریباً چالیس برس کی ہوں ۔ وقوعے سے پہلے ہمارے خلاف کبھی بھی اس قسم کی کوئی شکایت نہیں کی گئی ۔ میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور گائوں میں رہتی ہوں لہٰذا اسلامی تعلیمات سے نا بلد ہونے کی وجه سے میں کیسے الله کے نبی عُلیسلہ اور الہامی کتاب یعنی قرآن پاك كے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہے ادبی کی مُرتکب ہو سکتی ہوں۔ استغاثه کا گواہ ادریس بھی ایسا گواہ ہے جو مقدمے میں اپنا مفاد رکھتا بے کیونکه اُس کا متذکرہ بالاخواتین سے قریبی تعلق ہے"۔

ا پیل گزار نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ (2)340 کے تحت برحلف بیان ریکارڈ کروانے کونہیں پُٹا اورا پنے دفاع میں کوئی شہادت نہیں پیش کی ۔

8۔ ہم اب استغاثہ کی جانب سے پیش کردہ ہرشہادت کا جائزہ مقدمے میں وقیاً فو قیاً پیش آنے والے واقعات کی ترتیب کے تناظر میں لیں گے۔

معافیہ بی بی (PW-2) اور اساء بی بی (PW-3) کو استغاثہ نے بطور وقوعہ کے گواہان پیش کیا جومور خہ 14.06.2009 کو فالسے کے کھیت میں وقوع پذیر ہوا۔ مذکورہ خوا تین نو جوان لڑ کیاں اور آپس میں بہنیں ہیں جو نیم خواندہ ہیں بیان کے مطابق انہوں نے ابتدائی مرہبی تعلیم اپنے دیہات میں قاری محمد سلام/شکایت گزار (PW-1) کی زوجہ سے حاصل کی ۔ان خواتین نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جب اپیل گزارتو ہین آ میز کلمات ادا کررہی تھی تواس کا مخاطب کون تھا۔انہوں نے یہ بھی بھی نہیں بتایا کہوہ فالسے کا کھیت کس کی ملکیت تھا جہاں مبینہ وقو عہرویذیریہوا اور نہ ہی ان خواتین نے وقوعہ کا مقدمہ مقامی پولیس کے پاس اپنی مدعیت میں درج کروایا۔ یہاں یہ بیان کیا جانااز حد اہم ہے کہ مقدمہ کے بینئرافسر تفتیش محمدامین بخاری ،سیرینٹنڈنٹ پولیس (انویسٹی گیشن)(PW-6) نے اور فالسے کے متعلقہ کھیت کے مالک محمدا دریس (CW-1) نے واضح طور پرابتدائی ساعت کی عدالت کے روبرو بیان دیا کہ ا پیل گزار نے تو ہین آ میزالفاظ اپیل گزاراوراس کی مسلمان ساتھی خوا تین جواس کے ساتھ فالسے کے کھیت میں کام کرتی تھیں کے مابین کسی مذہبی بحث کے دوران کہے جب معافیہ نی نی (PW-2) اورا ساء بی نی (PW-3) اور دیگر مسلمان خواتین نے کہا کہ وہ اپیل گزار کے ہاتھ سے یانی نہیں پییں گی کیونکہ وہ عیسائی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ان گواہان کےمطابق اپیل گزار کی مسلمان ساتھیوں کےاس موقف پر''اِن کے درمیان جھگڑا ہوااور مٰدکورہ لڑائی کے دوران اپیل گزار نے حضرت محمقالیہ اور قرآن کریم کی شان میں گستا خانہ الفاظ کا استعمال کیا۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود استغاثہ کے مطابق ، اپیل گزار نے وہ الفاظ جن کا اُس پر الزام لگایا جار ہاہے اپنے مذہب کی تو ہین اور اپنی ساتھی خواتین بشمول معافیہ بی بی (PW-2) اوراساء بی بی (PW-3) کی جانب سےاییخ مذہبی احساسات مجروح ہونے کے بعد کھے۔ بدشمتی سے قاری محمد سلام/ شکایت گزار (PW-1) کی جانب سے ایف آئی آر کا اندراج کرواتے ہوئے اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے قاری محمد سلام/شکایت گزار (PW-1) ،مسما قامعا فیہ بی بی (PW-2) اوراساء بی بی (PW-3) نے کہیں بھی سخت جملوں کے نتاد لے اور

لڑائی کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ مشاہدہ بھی افسوس ناک ہے کہ مسماۃ معافیہ بی بی (2-PW) اوراساء بی بی (3-PW) نے مقدمے کے اس حقیقی عضر کوابتدائی عدالتِ ساعت کے روبر ودورانِ جرح مکمل طور پر چھپایا اور جب وکیل صفائی نے دوران جرح ان سے اس ضمن میں سوال تجویز کیا تو انہوں نے کسی قتم کے سخت الفاظ کے تباد لے اوراس کے بعد میں ہونے والے جھگڑے سے انکار کیا۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں خوا تین معافیہ بی بی (9-PW) اوراساء بی بی بی بی (9-PW) کوسچائی کا کوئی پاس نہیں اور وہ جھوٹا بیان دے سکتی ہیں اوران دونوں نو جوان نیم خوا ندہ خوا تین کے پاس اپیل گز ارکے خلاف جھوٹا الزام عائد کرنے کی وجبھی۔ میں مقدمے کے اس پہلو پر دوسرے رُخ پر رائے ہذا کے آخر میں روشنی ڈالوں گا۔

10۔ محمدا دریس ابتدائی عدالتِ ساعت میں بطور (CW-1) پیش ہوا اس کو استغاثہ نے نہیں بلایا بلکہ وہ ابتدائی عدالت کی جانب سے بھیجے گئے من پر بطور عدالتی گواہ پیش ہوا۔اس نے بیان کیا کہ وہ فالسے کے متعلقہ کھیت کا ما لک تھا۔ وہ مورخہ 14.06.2009 کو فالسے کے کھیت میں گیا تو اس کو معافیہ نی نی (PW-2) اور اساء نی نی (PW-3) نے موقع پر بتایا کہاُن کے اور اپیل گزار کے مابین ایک جھگڑا ہوا ہے۔ اپیل گزار نے اس کے سامنے اعتراف کیا اور معافی ما تکی محمد ارشد، سب انسیکٹر (PW-7) نے بیان کیا کہ جائے وقوعہ فالسے کا کھیت ہے جومحمد ادریس (CW-1) کی ملکیت ہے اور محمد امین بخاری سیرینٹنڈنٹ پولیس (انویسٹی گیشن ) (PW-6) نے بیان دیا کے محمد ادریس کی توجہ کھیت کی جانب مبذول ہوئی اوران خواتین نے واقعہ اُس کوسُنا یا جس کے بعداس نے اپیل گزار سے یو چھ گچھ کی جس نے اس کے سامنے اعتراف کیا۔ یہاں مجھے ایسالگتا ہے کہ محمدادریس (CW-1) کا وقوعے کی جانب متوجه ہونے ،معافیہ بی بی (PW-2) اوراساء بی بی (PW-3) سےمعلومات لینے اورا بیل گزار کےاعتراف کرنے اور معافی مانگنے کی بیہ کہانی بالکل نئی ہے اور معافیہ بی بی (PW-2)، اساء بی بی (PW-3)، قاری محمد سلام/ شکایت گزار (PW-1) اور محمد افضل (PW-4) نے کہیں بھی اینے بیان میں محمد ادریس (CW-1) کے موقع پر پہنچنے معافیہ بی بی (PW-2) اوراساء بی بی (PW-3) کی جانب سے واقع کی تفصیل جاننے اورا پیل گزار کے اقبال جرم اورمعافی مانگنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ایسا لگتا ہے کہ محمدادریس (CW-1) کومقدمہ ہذا میں بعد میں کسی محرک کے تحت شامل تفتیش کیا گیا اُس نے ابتدائی تفتیش جومجمدار شدسب انسپکٹر نے کی میں حصہ نہیں لیااور نہ ہی اُس کے سامنے کوئی بیان دیا۔ یہ دوسراتفتیشی افسرمحمدامین بخاری سیرنٹنٹڈنٹ پولیس (انویسٹی گیشن) تھا جس نے دعویٰ کیا کہ محمدادر لیس نے مورخہ 04.07.2009 یعنی وقوعہ کے 20 روز بعداورایف آئی آرکے اندراج کے 15 روز بعداس کے سامنے پیش ہوکر بیان دیا۔ مذکورہ گواہان کا اتنی تا خیر سے سامنے آنا، شک کو دعوت دیتا ہے اور حتی

الامکان طور پراس کو بعد کے مرحلے میں تیار کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ محمدادریس (1-CW) کے روبرو کیا گیا اپیل گزار کے اعتراف کے متعلق اپیل گزار سے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 342 کے تحت ریکارڈ کروائے گئے بیان میں سوال نہیں کیا گیا اور اِس معاملے میں قانون طے شدہ ہے کہ ایسی شہادت اور حالات جن کے متعلق ملزم سے اس کا ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 342 کے تحت دیے گئے بیان میں سوال نہیں کیا گیا کوملزم کے خلاف استعال نہیں کیا جاسکتا۔

11- دوسری اہم پیش رفت جو مبینہ طور پر مقد مہ ہذا میں ہوئی ہے تھی کہ قاری محمد سلام/ شکایت گزار (۱- PW) کو وقوعہ کے متعلق آگاہ کیا جا تا ہے لیکن بہ پیش رفت بھی شک وشبہ سے مبرانہیں ہے۔ شکایت گزار کی جانب سے درج کی گئا ایف آئی آرمیں اس نے کہا کہ معافیہ بی بی (2- PW) ، اساء بی بی (3- PW) ، یا یمین بی بی اور پچھ دوسر سے لوگوں نے اس کو وقوعہ کی بابت اطلاع دی لیکن ایف آئی آرمیں اس نے یہ ہیں بیان کیا کہ وقوعہ کی اطلاع اس کو کب ملی ۔ ابتدائی عدالت ساعت کے روبر و بیانِ ابتدائی ( Examination in Chief ) میں شکایت گزار نے بتایا کہ معافیہ بی بی (9- PW) ، اساء بی بی (9- PW) اور یا سمین بی بی نے 14.06.2009 کو اس کی اطلاع دی اور اس موقع پر محمد افضال (9- PW) اور محمد مختار احمد بھی اس کے ہمراہ موجود سے جب کہ ان افراد کی موجود گی کا تذکرہ الف آئی آرمیں نہیں کیا گیا۔ اپنی جرح کے دوران شکایت گزار نے اپنا موقف بھی بدلا اور بیان کیا کہ اس کو وقوعہ کی اطلاع وقوعہ کی اطلاع کو اس کی اطلاع کو اس کی اللہ کے دوران بتایا تھا ) کو بی ۔ اطلاع کو دوران بتایا تھا ) کو بی ۔ اطلاع کو دوران بتایا تھا ) کو بی ۔ اطلاع کو دوران بتایا تھا ) کو بی ۔

12۔ استغاثہ کے مطابق دوسر اتخص جس کو مبینہ واقعہ کی اطلاع ملی ، محمد افضل (PW-4) تھا لیکن وہ اس مقد ہے کے لئے کب را بطے میں آیا ، بھی مشکوک ہے۔ قاری محمد سلام/ شکایت گزار نے ابتدائی عدالتِ ساعت کے روبر و بیان دیتے ہوئے بتایا کہ مورخہ 14.06.2009 کو مساۃ معافیہ بی بی (PW-2) ، اساء بی بی (PW-3) اور یاسمین بی بی اس کے پاس آئے اور اس کو واقعہ کی اطلاع دی ، اس وقت محمد افضل (PW-4) اور محمد مختار احمد بھی وہاں موجود بی اس کے پاس آئے اور اس کو واقعہ کی اطلاع دی ، اس وقت محمد افضل (PW-4) اور محمد مختار احمد بھی وہاں موجود تھے۔ تاہم ، محمد افضل (PW-4) نے ابتدائی عدالتِ ساعت کے روبر واقر ارکیا کہ مورخہ 2009 ۔ 14.06.2009 کو قاری محمد مختار کی بی اور محمد مختار احمد ہی بی بی اور محمد مختار احمد سلام اساء بی بی بی اور محمد مختار کا محمد مختار کے گوش گزار کیا۔

13۔ مقدمے کے ریکارڈ کے مطابق شکایت کنندہ فریق نے پولیس کو واقعہ کی اطلاع دینے سے قبل کچھ ضروری اقدامات اللہ است کے اٹھائے جانے کا پس منظر غور کے قابل ہے۔ مبینہ وقوعہ 2009،14.06

کورونما ہوااور واقعہ کی اطلاع پولیس کو 19.06.2009 یعنی پانچ یوم کے بعد دی گئے۔قاری مجمد سلام/شکایت گزار (PW-1) نے ابتدائی طور پر ابتدائی عدالتِ ساعت کوبیان دیا کہ اس کو وقوعہ کی اطلاع 14.06.2009 کو کمی گئین دورانِ شہادت اس نے بیان دیا کہ اس کو وقوعہ کی اطلاع 16.06.2009 کو کمی ۔اس نے ابتدائی عدالتِ ساعت کے روبر و بیان دیا کہ اس کو وقوعہ کی اطلاع 19.06.2009 کو ملی ۔اس نے ابتدائی عدالتِ ساعت کے روبر و بیان دیا کہ 16.06.2009 سے 19.06.2009 تک وہ اور گاؤں کے دوبر نے افراد نے ''معاسلے کے متعلق مشورہ اور تحقیق کی اور معاسلے کی تہد میں پہنچ' اور معاسلے کی اطلاع پولیس کو اس وقت دی گئی جب وہ سب اپیل گزار کے اوپر لگائے گئے الزامات کی سچائی سے مطمئن ہو گئے ۔ محمد ادر لیس (۱- CW) نے بھی بیان دیا کہ قاری محمد سلام/ شکایت گزار (۱- PW) نے معاسلے کے متعلق اس سے بھی تحقیق کی تھی ۔ہم نے بطور خاص مشاہدہ کیا ہے کہ شکایت گزار کی جانب سے کہ شکایت گزار کی جانب سے معاسلے کی گرائی میں جانے اور شکایت گزار کی جانب سے معاسلے کی قصد این کرنے کی تفصیلات ابتدائی عدالتِ ساعت کے روبر و آشکا رنہیں کی گئیں نہ ہی اس ضمن میں کوئی شہادت بیش کی گئی۔

19.06.2009 کو منعقد ہوا اور جین ایک ایک اور مبینہ پیش رفت عوا می اجتماع (جرگه) کا انعقاد ہے جو 19.06.2009 کو منعقد ہوا اور جس میں اپیل گر ار کو بلایا گیا اور بیانات کے مطابق اس نے وہاں اعتر اف جرم کیا اور معافی کی خواستگار ہوئی۔ مجھے گلا ہے کہ عوا می اجتماع (جرگه) اور وہاں جو پھے تھی ہوا کے متعلق استغاثہ کی جانب ہے پیش کر دہ شہادت نہ صرف سوچی جھی بلکہ محض اختر اع کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش ہے۔ نہ کورہ عوا می اجتماع مورخہ 2009، 19.06.2009 کو دو پیر کے وقت منعقد ہوا اور اپیل گر ارکے خلاف قاری محمد سلام/شکایت گر ار (1- PW) کی جانب سے مبینہ تو ہیں رسالت کے جرم کے متعلق ایف آئی آرمقامی تھانے میں اس روز مورخہ 2009، 19.06.2009 کو شام 45:30 پر رسالت کے جرم کے متعلق ایف آئی آرمقامی تھانے میں اسی روز مورخہ 2009، 19.06.2009 کوشام 45:35 پیل اپیل درج کی گئی گئی تن پیمشاہدہ اختیا کی جران کن ہے کہ ایف آئی آرمیں عوا میں اجتماع میں اپیل گر ارکو بلا نے اور اس کی جانب سے مجمع کے سامنے اقبال جرم کرنے اور معافی ما تکنے کا تذکرہ نہیں۔ واقعہ کی تفصیل جو ایف آئی آرمیں درج ہے اس کے مطابق مورخہ 2009، 19.06 کوقاری محمد سلام شکایت گر ار (1- PW)، گئر افضال (4- PW) اور محمد انسان کی جو ایس کے مطابق مورخہ والوں سے اختیا ہیں جو ایس کے مطابق مورخہ اور اس کی جانب ایس کی دو بلایا اور جب اپیل گر ار سے مورخہ کے بعد ابتدائی تفتیش آفیہ میرم کہ ارشد سب انسی کر (7- PW) نے اس بی دن معافیہ بی بی (9- PW)، اساء بی بی اور محمد افضال کو تحت ریکارڈ کے Exhibits کے تحت ریکارڈ کے Exفائل اور کی افتقاد جواسی دن ہوا تھا، اس اجتماع میں اس اجتماع میں اسی اسی کی اور محمد اس اور محمد انسان کی میں میان میں یہ گواہان اس عوامی اجتماع کے انعقاد جواسی دن ہواتھا، اس اجتماع میں استحماع میں اس اجتماع میں اس استحماع میں میں میں میں میں میں میں میں اس میان میں یہ گواہان اس عوامی اجتماع کے انعقاد جواسی دن ہواتھا، اس اجتماع میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں کی اور میں اس میں کے اس میں کی میں میں کی کو ایس کی میں کی کور کی اسی کی دو میں اس کی کورک کیا گیا گورہ کیا گیا گیا گیا گورہ کیا گورہ کیا گیا گیا گورہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گورہ کیا گیا گیا گورہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گورہ کیا گورہ کیا گیا گیا گورہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گورہ کیا گیا گیا گیا گیا گ

ا پیل گزار کو پیش کرنے ، اپیل گزار کی جانب سے اعترافِ جرم کرنے اور معافی مانگنے کے متعلق کچھ بھی بتانے سے قاصر رہے۔

15۔ مورخہ 19.06.2009 کونوامی اجتماع کے انعقاد، وہاں اپیل گزار کوپیش کئے جانے ،اس کے اقبال جرم اورمعافی مانگنے کو ثابت کرنے کے لئے ابتدائی عدالت ساعت کے روبرواستغاثہ کی جانب سے پیش کردہ گواہان میں قاری محمر سلام شکایت گزار (PW-1) اور محمر افضل (PW-4) شامل تھے۔ ان گواہان کی جانب سے دیئے گئے بیانات نہ صرف باہمی طور پر متضادیائے گئے بلکہ مقدمے کے دوسرے قائق سے بھی مماثلت نہیں رکھتے تھے۔قاری محرسلام شکایت گزار (PW-1) نے بیان دیا کہ گاؤں میں مورخہ 19.06.2009 کوموامی اجتماع (جرگه) بلایا گیالیکن وہ اس کےانعقاد کی جگہ اور وقت بتانے سے قاصر رہا۔اس نے دعویٰ کیا کہاس اجتماع میں اپیل گزار نے اس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے مانا کے مورخہ 19.06.2009 کو عوامی اجتماع کے انعقاد کی بابت ذکر اس نے FIR-(Exhibit-PA) میں نہیں کیا جواس نے بعد میں اسی دن درج کروائی تھی۔وہ اس بیان پر قائم رہا کہ عوامی اجتماع میں اپیل گزار نے اس کے سامنے وقوعہ کو بیان کیا اور پھرمعافیہ بی بی (2-PW) اور یاسمین بی بی نے وقوعه کی تفصیلات اس کو بتا کیں جب کہ معافیہ بی بی (PW-2) نے ابتدائی عدالتِ ساعت کے روبرودیئے گئے اپنے بیان میں عوامی اجتماع میں اپنی موجود گی کے متعلق کچھ ہیں بتایا اور یاسمین بی بی کواستغاثہ نے ابتدائی عدالتِ ساعت کے سامنے پیش ہی نہیں کیا اوراس کوغیرضروری ہونے کی وجہ سے متروک گواہ قرار دیا گیا۔ گومعافیہ نی نی نے اپنے بیان میں عوامی اجتماع (جرگے) کا تذکرہ کیا ہے لیکن اُس نے بھی وہاں موجود ہونے کا دعویٰ نہیں کیالہذا اس ضمن میں اس کے بیان کومخص سنی سنائی شہادت مانا جائے گا۔اس نے بیان دیا کہ عوامی اجتماع (جرگہ) وقوعہ کے جارروز بعد منعقد ہواجس کا مطلب ہوا کہ یا توعوا می اجتماع (جرگه) 18.06.2009 کومنعقد ہوا تھا اور 19.06.2009 كۈنېيى ہوا تھايا مبينہ وقوعہ 15.06.2009 كورونما ہوا تھا 14.06.2009 كۈنېيى \_ جبيبا كەمىي پېلے تذكر ەكر چکا ہوں کہ معافیہ نی نی (PW-2) نے پولیس کے روبروضابطۂ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت دیئے گئے اپنے بیان میں عوامی اجتماع کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں کیا اور اس نے اپنے سابقہ بیان کے حقائق سے خاصہ انحراف کیا تھا۔ ابتدائی عدالتِ ساعت کے روبروا پنابیان دیتے ہوئے اساء بی بی نے عوامی اجتماع (جرگے) کے انعقاد کے متعلق بتایالیکن وہ اس اجتماع کے انعقاد کی تاریخ جگہ اور وقت کے متعلق بتانے میں نا کام رہی تھی۔اینے سوال ابتدائی کے دوران اس نے بھی عوامی اجتماع میں موجود ہونے کا اقرار نہیں کیالیکن دورانِ جرح اس نے بیان دیا کہ وہ اور دیگر افرادعوا می اجتماع میں شرکت کے لئے خود گئے ۔اس امر کا اعادہ میں قبل ازیں کر چکا ہوں کہ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ

161 کے تحت دیۓ گئے بیان میں اساء بی بی (3- PW) نے عوامی اجتماع کا کوئی تذکرہ بی نہیں کیا اور اس نے اپنے سابقہ بیان کے حقائق سے انتہائی حد تک متضاد بیان دیا ہے۔ گھر افضل (4- PW) نے ابتدائی عدالت ساعت کے روبرو عوامی اجتماع (جرگے) میں اپنی موجود گی اور ابیل گزار کو اس مجمع میں بلانے اور ابیل گزار کے اقبال جرم کرنے اور اس کے معافی کے خوامتدگار ہونے کے متعلق بیان دیا لیکن اس سے پیشتر دیۓ گئے بیان جو اُس نے ضابط کو جداری کی دفعہ 161 کے تحت دیا کے متعلق جرح کی گئی جہاں اُس نے اِس عوامی اجتماع (جرگے) کے انعقاد ابیل گزار کو اجتماع (جرگے) میں پیش کرنے اور اس کی جانب سے معافی مانگئے کے متعلق کچھ (جرگے) میں پیش کرنے اور اس کی جانب سے معافی مانگئے کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ محمد ادر لیس (1- CW) نے بھی ابتدائی ساعت کی عدالت کے روبروعوامی اجتماع کے مور خد میں شریک نہ تھا اور کسی اور نے اس کو اس اجتماع کے متعلق بتایا کہ وہاں کیا ہوالیکن اس نے واضح طور پر قبول کیا کہ وہ اجتماع میں شریک نہ تھا اور وہاں جو پھھ ہوا اور پانچی روز کے انعقاد اور وہاں جو پھھ ہوا اور پانچی روز کے ابتد نہ ہوا ہے سا کہ کسی کیا کہ عوامی اجتماع میں بیان شی سائی شہادت کے دو اور تین روز کے بعد منعقد ہوا اور پانچی روز کے بعد نہیں ہوا جیسا کہ کسی کیا کہ عوامی اجتماع میں دورے کے دو اور تین روز کے بعد منعقد ہوا اور پانچی روز کے بعد نہیں ہوا جیسا کہ کسی دور سے گواہ نے بیان دیا تھا۔

16۔ جو پھے بھی تمل ازیں بیان کیا جا چکا ہے اس سے ہٹ کر استغاثہ کی جانب سے پیش کردہ شہادت کے عوامی اجتماع کہاں منعقد کیا گیا۔ کتنے لوگوں نے اس اجتماع میں شرکت کی ، ابیل گز ارکو جمع میں کون اور کیسے لے کر آ بیا اور سیہ اجلاس کتنی دیر جاری رہا وغیرہ۔ جھے مکمل طور پر واضح تضادات سے لبر برز لگا۔ جو استغاثہ کی کہانی کے اس جھے کو ممل طور پر جھوٹا ظاہر کرتا ہے۔ جہاں تک عوامی اجتماع (جرگے) کے انعقاد کی جگہ کا تعلق ہے، قاری مجمد سلام شکایت گز ار (PW-1) نے بیان کیا کہ عوامی اجتماع محمد مختارا حمد کے گھر میں منعقد ہوا جس کو استغاثہ نے بطور گواہ بیش نہیں کیا اور غیر ضروری جان کرمتر وک کر دیا۔ اس نے یہ بھی بیان دیا کہ فرکورہ مجمد مختارا حمد کے گھر کا مکمل رقبہ پانچ مراحظا۔ معافیہ بی بی بی بی دیا کہ عوامی اجتماع (جرگہ ) اس کے والد عبدالت ارکے گھر منعقد ہوا جہاں وہ اور اس کی ہوالیکن دوسرے بی لیے بیان دیا کہ عوامی اجتماع اس کے گھر میں منعقد ہوا۔ محمدان خال کے بیان دیا کہ عوامی اجتماع اس کے گھر میں منعقد ہوا۔ محمدان خال کے بین بنایا کہ عوامی اجتماع اس کے گھر میں منعقد ہوا۔ محمدان خال کو ایکن دوسرے بیان بی بیان دیا کہ عوامی اجتماع اس کے گھر میں منعقد ہوا۔ محمدان خال ہوں کو ایکن بیش نہیں کیا اور جس کی گواہی کو غیر ضروری جان کر متر وک کر دیا گیا ) کے گھر پر منعقد ہوا۔ محمدان از ان کے مطابق عوامی اجتماع کسی دوسری جگہ برنہیں بلکہ جابی علی احمد کے ڈیرے پر منعقد ہوا۔ ان افراد جنہوں نے عوامی اجتماع میں شرکت

کی تعداد قاری مجمد سلام شکایت گزار (PW-1) کے مطابق شریک افراد کی تعداد سوتھی ،معافیہ بی بی (PW2) نے بیہ تعداد 1000 افراد بتائی جس میں علاءاورمسجدوں کے امام بھی شامل تھے، اساء بی بی (PW3) کے مطابق شریک افراد کی تعداد 2000 کے قریب تھی جن میں قرب وجوار کے دیہاتوں کی آبادی بھی شامل تھی محمد افضل (PW-4) کے مطابق 200 سے 250 افراداجماع میں شریک تھے۔محمدادریس (CW-1) نے بیان دیا کہ بہت سے مذہبی علاء بھی اجتماع میں شریک تھے۔ تا ہم وہ ان مذہبی علاء کے ناموں سے واقف نہیں جنہوں نے اجتماع میں شرکت کی۔ اگرجیسا کہ قاری مجمد سلام شکایت گزار (PW-1) نے بیان کیا جہاں اجتماع کا انعقاد ہواوہ جگہ یانچ مرلے پرمشتمل تھی تب اتنے جھوٹے سے گھر میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کا سا جانا مشکل امر ہے۔ اپیل کومجمع میں پیش کئے جانے کے متعلق استغاثہ کی شہادت بھی مساوی طور پرنقص کی حامل اور قابل انحصار نہ ہے۔قاری محمد سلام شکایت گزار (PW-1) کے مطابق گاؤں کے پچھر ہائشی جن میں مدثر بھی شامل ہے دوموٹر سائیکلوں پراپیل گزار کے گھر گئے اور اس کوعوامی اجتماع (جرگے) میں لے کر آئے۔ مذکورہ مدثر کو استغاثہ نے بطور گواہ پیش نہیں کیا۔ اساء بی بی (PW-3) نے بیان دیا کہا پیل گزار کا گھرعوا می اجتماع (جرگہ) کی جگہ سے تین گھروں کے فاصلے پرواقع ہے اور ا پیل گزاروہاں تک پیدل چل کرآئی اورواپس بھی پیدل ہی گئی۔محمدافضل (PW-4) نے بیان دیا کہا پیل گزار کا گھر اس گھر سے جہاں عوامی اجتماع (جرگہ) منعقد ہواتقریباً 200سے 250 گزکے فاصلے پر ہے، اوروہ مشاق احمد تھا جوا پیل گز ارکوا جتماع میں لایا۔ بعدا زاں مٰدکورہ گواہ اس بیان پر قائم رہا کہ مشاق احمد ہی اپیل گز ارکو فالسے کے کھیت سے لے کرآیا محمدادریس (CW-1) نے بیان دیا کہا پیل گزار کا گھراس ڈیرے جہاں پرعوامی اجتماع منعقد ہوا کے سامنے واقع تھا۔معافیہ بی بی (PW-2) اوراساء بی بی (PW-3) کے مطابق عوامی اجتماع 15 سے 20 منٹ تک جاری ر ہالیکن محمدافضل (PW-4) نے قرار دیا کہ عوامی اجتماع دوسے ڈھائی گھنٹے تک جاری رہا۔ تمام استغاثہ کے گوامان اس امریم تنفق ہیں کہ عوامی اجتماع جمعہ کے روزمنعقد کیا گیا اوراس کی کارروائی دو پہر کے وقت ہوئی۔اگریپہ مان لیا جائے کہ عوامی اجتماع جس میں مذہبی علماءاور امام مسجد بھی شامل تھے، کی کارروائی دو سے ڈھائی گھنٹے تک جاری رہی تھی تو ضروران افراد کی نمازِ جمعہ قضا ہوئی ہوگی جس کی ان سے تو قع نہیں کی حاسکتی۔

17۔ استغاثہ کے مطابق عوامی اجتماع کے اختتام کے بعد قاری محمد سلام/شکایت گزار (۱-PW) نے اسی دن لیمنی 17۔ استغاثہ کے مطابق عوامی اجتماع کے اختتام کے بعد قاری محمد سلام/شکایت گزار نے ایف 19.06.2009 کو مقامی تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کروا دی۔ حالات جن میں شکایت گزار نے ایف آئی آر درج کروائی بھی سکین شبہات سے بالاتر نہیں ہیں۔ اصل ایف آئی ار (Exhibit-PA) دراصل ایک تحریری درخواست کی شکل میں ہے جو کہ ایک وکیل نے تحریر کی ہے۔ اس مقد مے کاریکارڈ اس ضمن میں خاموش ہے کہ فریقین

کے گا وُں میں کوئی وکیل بھی موجود تھالیکن کسی نے بھی شکایت گزار کے کسی دوسر پے شہر جانے کے متعلق کہ وہ کسی وکیل سے مل سکے اور ایف آئی آرتح ریر کروا سکے کوئی بیان نہیں دیا۔ حقائق کے مطابق شکایت گزار نے ابتدائی عدالت ساعت میں بیان دیا کہ اس کو اس وکیل کا نام بھی یادنہیں جس نے ایف آئی آرتحریر کر کے دی۔ درخواست (Exhibit-PA) سے ظاہر ہوتا ہے کہ شکایت گزار نے بیدرخواست مہدی حسن (ASI) کو چندرکوٹ نہر کے میل یر 5 نج کر 45 منٹ پرمورخہ 19.06.2009 کودی جب شکایت گزارتھانے جار ہاتھا تو راستے میں اُس کی مذکورہ یولیس آفیسر سے ملاقات ہوگئی۔قاری محمد سلام شکایت گزار (PW1) نے ابتدائی عدالتِ ساعت کے روبروبیان دیا کہ درخواست (Exhibit-PA) تھانے کے ایس ایچ اوکودی گئی جوحقیقتاً غلط ہے اور (Exhibit-PA) خوداس کی تر دید کرتا ہے۔ محد رضوان سب انسیکٹر (PW5) نے تحریری طور پر بیان دیا کہ مورخہ 19.06.2009 کو شکایت گزار نے شکایت (Exhibit-PA) تھانے میں اس کے روبر و پیش کی اور اس نے بھی روایتی طور پرایف آئی آ ر (Exhibit-PA1) کا اندراج کیا۔ یہاں تک کہاپیل گزار کا ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 342 کے تحت بیان ر پکارڈ کرواتے ہوئے سوال نمبر 6 بھی شکایت گزار کی درخواست تھانے میں دینے کے متعلق تھا جس کی رپکارڈ خود تر دید کرتا ہے۔ شکایت گزار کی جرح کے دوران وکیل صفائی نے سوال تجویز کیا کہ اس نے درخواست (Exhibit-PA) مہدی حسن اے ایس آئی کو چندر کوٹ نہر کے بل پر دی تھانے میں نہیں ایکن شکایت گزار نے ندکورہ تجویز سے کمل طوریرا نکارکیااور قرار دیا کہ بہتجویز کیاجانا کہ درخواست (Exhibit-PA) اس نے تھانے میں پیش نہیں کی تھی سرسرا غلط ہے۔ شکایت گزار نے یہاں جھوٹ بولا ہے کیونکہ مٰدکورہ درخواست (Exhibit-PA) کے آخر میں مہدی حسن اے ایس آئی نے اندراج کر رکھا تھا کہ شکایت گزار نے یہ درخواست اس کو 5 بج کر 45 منٹ پرمورخہ 19.06.2009 کو بل نہر چندر کوٹ پر دی۔ شکایت گزار کے اس جھوٹ کا بھانڈہ مہدی حسن اے الیں آئی پھوڑسکتا تھالیکن اُس کو نامعلوم وجوہات کی بناء پراستغاثہ کے روبروپیش نہیں کیا۔ بیانتہائی عجیب اور عام حالات سے ہٹ کر ہے کہ قاری محمد سلام شکایت گزار (PW1) جس نے بہفو جداری مقدمہ نثر وع کیا کو یہ یا نہیں کہ درخواست (Exhibit-PA) برائے اندراج ایف آئی آرکس نے تحریر کی اور اس کو یہ بھی پیتہ نہیں کہ مٰدکورہ درخواست ایف آئی آر کے اندراج کے لئے کہاں اورکس کے روبروپیش کی گئی۔ پس پی ظاہر ہوتا ہے کہ بردے کے پیچھے کچھاور چل رہا تھا اور زیر نظر فو جداری مقدمے کو آ گے بڑھانے والے عناصر کوئی اور تھے جو کبھی سامنے نہیں آئے۔اس کےعلاوہ کے زیر نظر مقدمے میں ایف آئی آرقاری محمد سلام شکایت گزار (PW1) نے درج کروائی جو مورخہ 14.06.2009 کو فالسے کے کھیت میں وقوع پذیر ہونے والے واقعہ کے وقت وہاں موجود نہ تھا اور جس نے خود وہ تو ہن آ میزالفاظ نہیں سُنے جواپیل گزار سے منسلک کئے گئے ہیں۔اس کی جانب سے درج کی گئی ایف آئی

آرسے بین طاہر نہیں ہوتا کہ س خاتون ساتھی سے مخاطب ہوتے ہوئے اپیل گزار نے تو ہین آ میز الفاظ کے۔ اچھی خاصی تا خیر اور با قاعدہ غور وفکر اور سلح مشورہ کے بعد درج کی جانے والے ایف آئی آراپنی سا کھ/ اہمیت کھودیتی ہے اور موجودہ مقد مے میں ایف آئی آرپانچ یوم کی بلا جواز تاخیر کے بعد درج ہوئی اور شکایت گزار نے خود قبول کیا کہ اس نے اور گاؤں کے لوگوں نے معاملے کے متعلق' 'تفتیش''' مشاورت' کی اور 'معاملے کا گہرائی سے جائزہ لیا۔'' پس شکایت گزار اور اس کی جانب سے درج کی گئی ایف آئی آرقابلِ اعتبار نہیں ہے۔

18۔ مقدمہ مذامیں ایف آئی آر کے اندراج کے بعد پولیس کی جانب سے کی گئی تفتیش میں بھی بہت سے عوامل سے مرضی کے مطابق صرفِ نظر کیا گیا۔ قاری مجمد سلام (PW-1) نے ابتدائی عدالتِ ساعت کے روبر وقبول کیا کہ توہین رسالت کے جرم کے ارتکاب کے لئے ایف آئی آر کے اندراج کے لئے ڈسٹرکٹ کوآرڈ پنیشن آفیسریا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے کوئی اجازت نہیں لی گئی۔مقدمہ مذا کی ابتدائی تحقیق تفتیش پولیس کےسب انسپکڑیعنی محمد ارشدسپانسپکٹر (PW7) نے کی جو کہضابطۂ فوجداری کی دفعہ A-156 کی خلاف ورزی ہے جس کے مطابق اس طرح کےمقد مات کی تفتیش پولیس سیرنٹنڈنٹ سے کم درجے کاشخص نہیں کرسکتا۔ایف آئی آر کےاندراج کے بعدمجمہ ارشدسب انسپکٹر (PW7) کومقدمے کی تفتیش سونی گئی اور وہی جائے وقوعہ پر پہنچا، گواہان کے بیانات ضابطهٔ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت ریکارڈ کے گئے اورا پیل گزارکواس ہی دن مورخہ 19.06.2009 کو گرفتار کیا۔ محمدامین بخاری، سیرنٹنڈنٹ یولیس (انوسٹی گیشن )ابتدائی عدالتِ ساعت کی عدالت کے روبر وبطور (PW6) پیش ہوا اوراُس نے بیان کیا کہ جب ڈیٹی انسپکٹر جنرل پولیس/ریجنل پولیس آفیسر رینج شیخو پورہ نے مقدمے کی تفتیش مورخہ 24.06.2009 کواس کے سیرد کئے جانے کے بعد مقدمہ بذاکی باقی تفتیش اُس نے مکمل کی۔ (PW6) کا بیان حقیقتاً غلط ہے کیونکہ ڈیٹی انسپکٹر جنرل پولیس/ریجنل پولیس آفیسر رینج شیخو پورہ کا متعلقہ خط مورخہ 26.06.2009 کو بھیجا گیا جوخود (PW6) کے بیان سے واضح ہے۔ مذکورہ آفیسر نے بھی بھی جائے وقوعہ کا دورہ نہیں کیااور نہ ہی گواہان کے بیانات خودر بکارڈ کئے۔ یہاں تک کہ حالات جن میں اپیل گزار کو گرفتار کیا گیا مقدمہ مذا کے تناظر میں انتہائی مشکوک ہیں۔محمد ارشد سب انسکٹر (PW7) نے ابتدائی عدالت ساعت کو بیان دیا کہ اس نے ا پیل گزار کومور نیہ 19.06.2009 کواس کے گھرسے گرفتار کیا۔محمدا دریس (CW1) نے اس بابت تاہم ایک دوسری کہانی سنائی جس کےمطابق مذہبی رہنما جوعوا می اجتماع میں موجود تھے نے اپیل گز ارکو پولیس کےحوالے کیا اور ا پیل گزارکو جاجی علی احمہ کے ڈیرے سے گرفتار کیا گیا جہاں عوا می اجتماع منعقد کیا گیا تھا۔

19 شکایت گزار کے فاضل وکیل کا بی بیان کرنا استغاثہ کے گوا ان کے پکھوا تعاتی بیانات کو فیل صفائی نے کی حدتک درست مانا ہے کیونکہ استغاثہ کے گوا ہان سے ان بیانات کے متعلق میں میں گئی اور بیانات کے غلط ہونے کے متعلق وکیل صفائی کی جانب سے ان سے سوال تجویز نہیں پوچھا گیا، میر نے نزدیک خود ساختہ ہے۔ مقد مہ ندی مرمضان بنام ریاست [2018 SCMR 149] بیں عدالت بذانے اپنے سابقہ مقدمات ایس مجمود عالم شاہ علی میں میں میں میں اور ریاست بنام ریاست [PLD 1974 SC 87] اور ریاست بنام ریاست آواد ودیگر [PLD 1974 SC 87] کا اگر حوالہ دیتے ہوئے قرار دیا کہ اس کواہ سے جس نے بیان دیا دورانِ جرح اس بابت سوال نه کیا گیا ہو، در اصل دیوانی مقدمات میں نہیں۔ یه قرار دیا گیا که فوجداری مقدمات میں نہیں۔ یه قرار دیا گیا که فوجداری مقدمات میں نہیں۔ یہ قرار دیا گیا کہ محموعی جائزے کے بعد کیا جاتا ہے اور جرح نه کرنے اور گواہ کی جانب سے مخصوص بیان دئیے جانے جیسی محدود بینادوں پر نہیں۔''

20۔ مقدمہ ہذا میں ہر واقعاتی زاویے کے متعلق استغاثہ کی جانب سے پیش کردہ شہادتوں میں واضح اور بینی تفادات، جن کا میں نے متذکرہ بالاسطور میں مشاہدہ کیا، سے یہ افسوسنا ک اور نا قابلِ انکار تاثر قائم ہوتا ہے کہ اُن تمام افراد جن کے ذمہ شہادتیں اکٹھی کرنا اور تفتیش کرنے کا کام تھا، نے ملی بھگت سے یہ طے کیا ہوا تھا کہوہ سے نہیں بولیں گے یا کم از کم مکمل سچائی کو با ہزئیں آنے دیں گے۔ یہ امر مساوی طور پر پریشان کن ہے کہ ذیلی عدالتیں متذکرہ تفادات اور خالصتاً جھوٹ پر دھیان دینے میں ناکام رہیں۔ تمام متعلقہ افراد یقیناً اچھی طرح کام کر سکتے تھے اگر انہوں نے اللہ تبارک تعالی کے ان احکامات جوقر آن کریم میں درج ہیں پر دھیان دیا ہوتا:

ترجمه:

اے ایمان والوں! خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نه کرے که انصاف چهوڑ دو۔ انصاف کیا کرو که یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو۔ کچہ شك نہیں که خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے (سورة

المائده آیت 8)

ترجمه:

اے ایمان والو!انصاف پرقائم رہو اور خدا کے لئے سچی گواہی دو خواہ(اس میں) تمہارایا تمہارے ماں باپ اور رشته داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے۔ تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نه چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے یا(شہادت سے)بچنا چاہو گے تو(جان رکھو) خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے (سورة النساء آیت 135)

پینے سے انکارکردیا کہ وہ ایک عیسائی خاتون کے ہاتھ سے پانی نہیں پیئے گی۔اس نے یہ بھی تصدیق کی کہ اپنے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے بیان میں مجمداور لیس (CW1) نے بیان کیا تھا کہ اپیل گز اراوراستغافہ کی جانب سے جو گواہان پیش ہورہی ہیں ان کے درمیان پانی پلانے کے معاطے پر جھڑا ہوا تھا۔ ریکارڈ سے ظاہر ہے اور یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ جب اساء بی بی سے اپیل گز اراوراساء بی بی کے مابین پانی پلانے پر ہونے والے جھڑ ہے کہ متعلق و کیل صفائی نے دورانِ جرح سوال تجویز کیا تو اس نے اس امر سے انکار کیا۔اساء بی بی (PW3) کے اس انکار نے مجھے جران نہیں کیا کیونکہ ایف آئی آر میں اور گواہان کے ابتدائی عدالت ساعت کے روبرو دیئے گئے انکار نے جھے جران نہیں کیا کیونکہ ایف آئی آر میں اور گواہان کے ابتدائی عدالت ساعت کے روبرو دیئے گئے بیانات جو انہوں نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت دیئے میں شکایت کنندہ فریق کے تمام نجی گواہان جن میں قاری مجمد سلام (PW4) معافیہ بی بی (PW4) ،اساء بی بی بی (PW3) اور مجمد شام (PW4) میں شامل ہیں نے مقدے کے اس حقیقی پہلو کے متعلق اپنی زبان بندہی رکھی اور مقدے کا بیر نے صرف عدالتی گواہ اور ایک تفتیشی افسر مقدے کے اس حقیقی پہلو کے متعلق اپنی زبان بندہی رکھی اور مقدے کا بیر نے صرف عدالتی گواہ اور ایک تفتیشی افسر کے بیان کے بعد ظاہر ہواجود ونوں خود فور اگواہان شے۔

22۔ شکایت کنندہ فریق کی جانب سے متذکرہ بالا اہم حقیقت کی پردہ پوشی مقدے کے جائز درست اور شفاف فیصلے کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے۔ مقدے کا ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ اپیل گز اراوراس کے آباء واجداد 1947 میں قیام پاکستان سے پہلے سے اس ہی گاؤں میں رہائش پذیر ہیں اوراس تمام عرصے میں بھی بھی وہاں رہنے والوں کے درمیان مذہبی معاملے پرکوئی جھگڑ انہیں ہوا ہے۔ اس ضمن میں اپیل گز ارکے ضابطہ کو جداری کی دفعہ 342 کے تحت درمیان مذہبی معاملے پرکوئی جھگڑ انہیں ہوا ہے۔ اس ضمن میں اپیل گز ارکے ضابطہ کو جداری کی دفعہ 342 کے تحت درمیان کو بہاں ایک بار پھریڑ ھنامفید ہوگا۔

"میں ایک شادی شُدہ خاتون اور دو بچوں کی ماں ہوں میرا خاوند ایک غریب مزدور ہے میں محمد ادریس کے کھیتوں میں دیگر کئی خواتین کے ہمراہ روزانہ کی اُجرت کے عوض فالسے چُننے جایا کرتی تھی ۔ مبینہ وقوعہ کے روز میں دیگر کئی خواتین کے ہمراہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی ۔مسماۃ معافیہ اور مسماۃ اسماء بی بی (گواہان استغاثہ)کے ساتھ پانی بھر کے لانے پہ جھگڑا ہو گیا جو میں نے اُن کو پیش کرنا چاہا لیکن اُنہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا چونکہ میں عیسائی ہوں اس لیے وہ کبھی بھی میںے

ہاتہ سے پانی نہیں پیئے گی اس بات پر میرے اور استغاثه کی گواہان خواتین کے درمیان جهگڑا ہوا اور کچہ سخت الفاظ کا تبادله ہوا۔ اس کے بعد استغاثه کی گواہان قاری سلام / شکایت گزار تك اُس كى بيوى كے ذريعے يہنچى جو اُن دونوں خواتين كو قر آن پڑھاتی تھی ، اِن استغاثه کے گواہان نے قاری سلام سے مل کر سازش کے تحت میرے خلاف ایك جهوٹا مقدمه گهڑا ـ میں نے پولیس کو کہا کہ میں بائیبل پر حلف اُٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے کبھی حضرت محمد عَلَيْسًا کے متعلق توبین آمیز الفاظ بیان نہیں کیے۔ میں قرآن اور الله کے پیغمبر کے لیے دل میں عزت اور احترام رکھتی ہوں لیکن چونکہ پولیس بھی شکایت گزار سے ملی ہوئی تھی اس لیے پولیس نے مجھے اس مقدمے میں غلط طور پر پهنسایا۔ استغاثه که گواہان سگی بہنیں ہیں اور اس مقدمے میں مجھے بدنیتی سے پہنسانے میں دلچسپی رکھتی ہیں کیونکہ اِن دونوں کو میرے ساتھ جھگڑے اور سخت الفاظ کے تبادلے کی وجه سے بے عزتی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قاری سلام اشکایت گزار بھی مقدمے میں اپنا مفاد رکھتا ہے کیونکہ یه دونوں خواتین اُس کی زوجہ سے قرآن پڑھتی رہیں تھیں۔ میرے آبائو اجداد اس گائوں میں قیام پاکستان سے رہائش پذیر ہیں۔ میں بھی تقریباً چالیس برس کی ہوں ۔ وقوعے سے پہلے ہمارے خلاف کبھی بھی اس قسم کی کوئی شکایت نہیں کی گئی ۔ میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور گائوں میں رہتی ہوں لہٰذا اسلامی تعلیمات سے نا بلد ہونے کی وجه سے میں کیسے الله کے نبی عُلیسللہ اور الہامے کتاب یعنی قرآن یاك کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہے ادبی کی مُرتکب ہو سکتی ہوں۔ استغاثه کا گواہ ادریس بھی ایسا گواہ ہے جو مقدمے میں اپنا مفاد رکھتا

ہے کیونکہ اُس کا متذکرہ بالاخواتین سے قریبی تعلق ہے"۔

اپیل گزار کے بیان کے تناظر میں استغاثہ کی جانب سے پانی پلانے کے معاملے پر جھگڑا ہونے کی حقیقت کو چھپانے اور عدالتی گواہ اور اعلیٰ تفتیشی آفیسر کے بیان میں مذکورہ جھگڑ ہے کی تصدیق کے متعلق دوام کا نات ہیں جواپی جانب متوجہ کرتے ہیں: اولاً ،اپیل گزار نے اشتعال انگیز الفاظ اپنی ساتھی مسلمان خواتین کے ہاتھوں اپنے مذہب کی تو ہین اور اپنے مذہب کی تو ہین ور اپنے مزہب کی حملمان ساتھی خواتین کے بعد کہے یا دوئم ، اپیل گزار اور اس کی مسلمان ساتھی خواتین کے درمیان جھگڑا ہونے کی وجہ سے اپیل گزار کی جانب سے کوئی اشتعال انگیز الفاظ استعال نہ کرنے کے باوجود مسلمان خواتین نے اپنے جھگڑ ہے کے متعلق دوسروں کو بتایا جنہوں نے معاملے پر پاپنچ روز تک غور وفکر کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اپیل گزار کو تو ہین رسالت گے جھوٹے الزام میں پھنسا ئیس گے۔ ان دونوں ممکنات کا جائزہ لیا جانا ضرور ی

23۔ محمد ادریس (CW1) اور محمد امین بخاری ، ایس پی انوسٹی گیشن (PW6) نے ابتدائی عدالتِ ساعت کے روبروجو بیان دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مبینہ توہینِ رسالت کا ارتکاب عیسائی ابیل گزار نے اپنی مسلمان ساتھی خواتین کے ہاتھوں اپنے فد جب کی تو ہین کروانے اور اپنے فد جبی جذبات مجروح ہونے کے بعد کیا کیونکہ وہ لیسوح میس خواتین کے ہاتھوں اپنے فد جب کی تو ہین کروانے اور اپنے فد جبی کے مطابق ایک مسلمان کاعقیدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ نبی کریم کی فرات پاک اور اللہ کے دیگر پنج بیروں جن میں حضرت عیسی علیہ السلام (ابن مریم) بھی ہوتا جب تک وہ نبی کریم کی ذات پاک اور اللہ کے دیگر پنج بیروں جن میں حضرت عیسی علیہ السلام (ابن مریم) بھی شامل ہیں بیداور تمام الہامی کتب بشمول انجیل (Bible) پر یقین نہ رکھے۔ اس تناظر میں اپیل گزار کے فد جب اللہ تبارک و مسلمان ساتھی خواتین کی جانب سے تو ہین بھی فد جب کی تو ہین (blasphemous) سے کم نہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو تمام مخلوق کا خالق ہے جانتا ہے کہ ایک انسان کے فد جب یا فد ہبی جذبات کی تو ہین کرنا مشتعل کرنے کے مترادف ہے اور اس وجہ سے قرآن کریم میں حکم دیا گیا کہ:

ترجمه:

اور جن لوگوں کو یہ مشرك خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نـه کہنا که یه بهی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے

برا(نه) کہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایك فرقے کے اعمال (ان کی نظروں میں)اچھے کر دکھائے ہیں۔ پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ (سورۃ الانعام، آیت 108)

اپیل گزار کی مسلمان ساتھیوں نے اپیل گزار کے مذہب جس کی وہ پیروی کرتی ہیں اور معبود پراُس یقین کی تو ہین کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اورا گراپیل گزار کے خلاف لگائے گئے الزامات کو درست مان لیا جائے تب بھی اپیل گزار کا بیان کردہ روِممل اس سے مختلف نہیں تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہہ کی ہے۔

گا۔ان پرکوئی پابندی نہیں نہ ہی ان کے مصفین کواپنے عہدوں سے ہٹایا جائے گا اور نہ ہی ان کے راہبان کوان کی خانقا ہوں سے الگ کیا جائے گا۔ کسی کوبھی ان کے گھروں کو تباہ کرنے نقصان پہنچانے اور وہاں سے پچھا ٹھا کر مسلمانوں کے گھرلے جائے گا وہ اللہ سے معاہدہ شکنی کرے مسلمانوں کے گھرلے جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ جوکوئی ان میں سے پچھلے کر جائے گا وہ اللہ سے معاہدہ شکنی کرے گا اور اس کے پنجمبر کی نافر مانی کرے گا۔ در حقیقت وہ میرے دوست ہیں اور ہروہ شخص جوان سے نفرت کرتا ہے سے شخفط کے لئے ان کے ہمراہ میری میثاق ہے۔

کوئی بھی ان کونقل مکانی پرمجبور نہیں کرے گا اور نہ ہی ان پر جنگ لڑنے کے لئے دباؤڈ الے گا۔ مسلمان ان کے لئے لڑیں گے۔ اگر کوئی عیسائی خاتون کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے تو ایساس (خاتون) کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اور اس کوعبادت کے لئے چرچ جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ ان کے چرچ (عباد تگا ہوں) کی عزت کی جائے گا۔ ان کو نہ تو بھی عباد تگا ہوں کی مرمت سے روکا جائے گا اور نہ ہی ان کے مقدس معاہدوں سے قوم (مسلمانان) میں سے کوئی بھی قیامت کے دن تک اس میثاق سے نافر مانی / روگر دانی نہیں کرے گا۔'

یہ عہد دائی اور عالمگیری ہے اور محض سینٹ کیتھرین تک محدود نہیں ہے۔ فدکورہ میثاق کے تحت پیغمبر خداکی جانب سے دیئے گئے حقوق حتی ہیں اور نبی کریم نے قرار دیا ہے کہ تمام عیسائی آپ کے رفقاء میں سے ہیں اور آپ نے عیسائیوں کے ساتھ ناروا سلوک کو اللہ کی میثاق سے روگر دانی قرار دیا۔ یہ قابلِ ذکر ہے کہ فدکورہ میثاق میں عیسائیوں پراستحقاق کے حصول کے لئے کوئی شرط عائد نہیں کی گئی اور یہ ہی کافی ہے کہ وہ عیسائی فرقے سے تعلق رکھتے میں ۔ ان کواپنے عقائد میں ردو بدل کی ضرورت نہیں نہ ہی کوئی قیمت اداکر نی ہے اور نہ ہی ان پرکوئی ذمہ داری ہے۔ یہ میثاق حقوق کے میٹاق حقوق کے یہ واضح طور پر حق جائیداد، آزاد کی فدہب، آزاد کی عمل اور شخصی حقوق کو تھائے ہے۔

25۔ یہ بدشمتی ہے کہ زیرِ نظر مقد ہے میں ناموسِ رسالت (پیغیبریت کی تعظیم اور نقدس) کے مقدس نظریے کو استعال کرتے ہو۔ پیغیبر خداحضرت محیطی اللہ کے متذکرہ عہد جوآپ نے عیسائی فرقے سے تعلق رکھنے والوں سے کیا تقالی پاسداری نہ کی گئی۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ فالسے کے کھیت میں ہونے والے جھڑے کے بعد دروغ گوئی کی دعوتِ عام ہوئی اور شکایت کنندہ فریق جس کی قیادت قاری محمد سلام شکایت گزار کررہا تھانے قرآن کریم میں درج دعوان کے درج ذیل تھم کی جانب کوئی توجہ نہ دی جواس طرح ہے:

ترجمه:

اے ایمان والو!انصاف پرقائم رہو اور خدا کے لئے سچی گواہی دو خواہ(اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشته داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے۔ تو تم خواہشِ نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نه چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے یا(شہادت سے)بچنا چاہو گے تو(جان رکھو) خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے (سورۃ النساء آیت 135)

حتیٰ کہ اگر مقدمہ ہذا میں اپیل گزار کے خلاف عائد الزامات میں زرہ بھر بھی سچائی ہے تب بھی استغاثہ کی شہادتوں میں اوپر بیان کردہ سکین تضادات واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ مقدمہ ہذا میں سچائی کو بہت ہی ایسی باتوں سے گڈمڈ کیا گیا ہے جو پیج نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ شکایت کنندہ فریق کے مسلمان گواہان نے درج ذیل قرآنی آیت میں دیئے گئے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کوفراموش کردیا:

ترجمه:

اور حـق کـو بـاطـل کے ساتہ نه ملا، اور سچی بات کو جان بوجہ کر نه چهپا ـ(سورة البقرہ آیت 42)

تو ہین رسالت ایک سکین جرم ہے لیکن شکایت کنندہ فریق کی جانب سے اپیل گزار کے مذہب اور مذہبی احساست کی تو ہین اور پھراللہ کے نبی کے نام پر سے میں جھوٹ کو ملانا بھی تو ہین رسالت سے کم نہیں ہے۔ بیا یک سکین مذاق ہے کہ عربی زبان میں '' آسیہ' لفظ کے معنی'' گنہگار'' ہیں لیکن زیرِ نظر مقدمے میں اس کا کر دارشیکسپئر کے ناول (کنگ لیئر (King Leare) کے الفاظ میں '' گناہ کرنے سے زیادہ گناہ کا شکار'' جیسا ہے۔

26۔ جو پچھ بھی اوپر بیان کیا گیا ہے اس کی روشن میں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی عارنہیں کہ استغاثہ اپیل گزار کے خلاف اپنا مقدمہ بلاشک وشبہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔لہذا اپیل ہذا کومنظور کیا جاتا ہے۔ ذیلی عدالتوں کی

جانب سے اپیل گزارکودی گئی اور برقر اررکھی گئی سزاختم کی جاتی ہے اوراس کوشک کا فائدہ دیتے ہوئے الزام سے بری کیا جا تا ہے۔ اگراس کوکسی دوسرے مقدمے میں جیل میں رکھنامقصود نہ ہے تواس کوفوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے گا۔

جسٹس آصف سعید خان کھوسہ جج